

فضائل حضرت امام حسن وحضرت امام حسين بني أثنائه

فضائل صحابه شأتثم

فضائل صحابه شالش

شرف صحابیت کے لیے شرائط

فضائل صحابة قرآن مجيديين

صحابه کی صفت قر آن کی روشنی میں

فضائل صحابها حاديث مباركه ميس

فضائل خلفائے راشدین

فضائل خليفة الرَّسول سيّد نا حضرت ابوبكرصد بق رضي اللّه عنهٔ

فضائل خليفه دوم سيّدنا حضرت عمر فاروق رضي اللّه عنهٔ

فضائل خليفه سوم ذُوالتورين حضرت عثان عني رضي الله عنهٔ

ازواج وبنات رسول صلى الله عليه وآليه وتمم

عشره مبشره

مهاجرين ميس سابقون الاوّلون

انصاريين سابقون الاوّلون اورفضائل انصار

ہجرت کا شرف حاصل کرنے والے صحابہ

کا تبان وحی

ابل بدر

COM IN IS ON WWW.

شركائے خندق

بیعت رضوان کرنے والے صحابہ

فتح مكه

شان صحابه

تمبرشار

فضائل

صفحتم

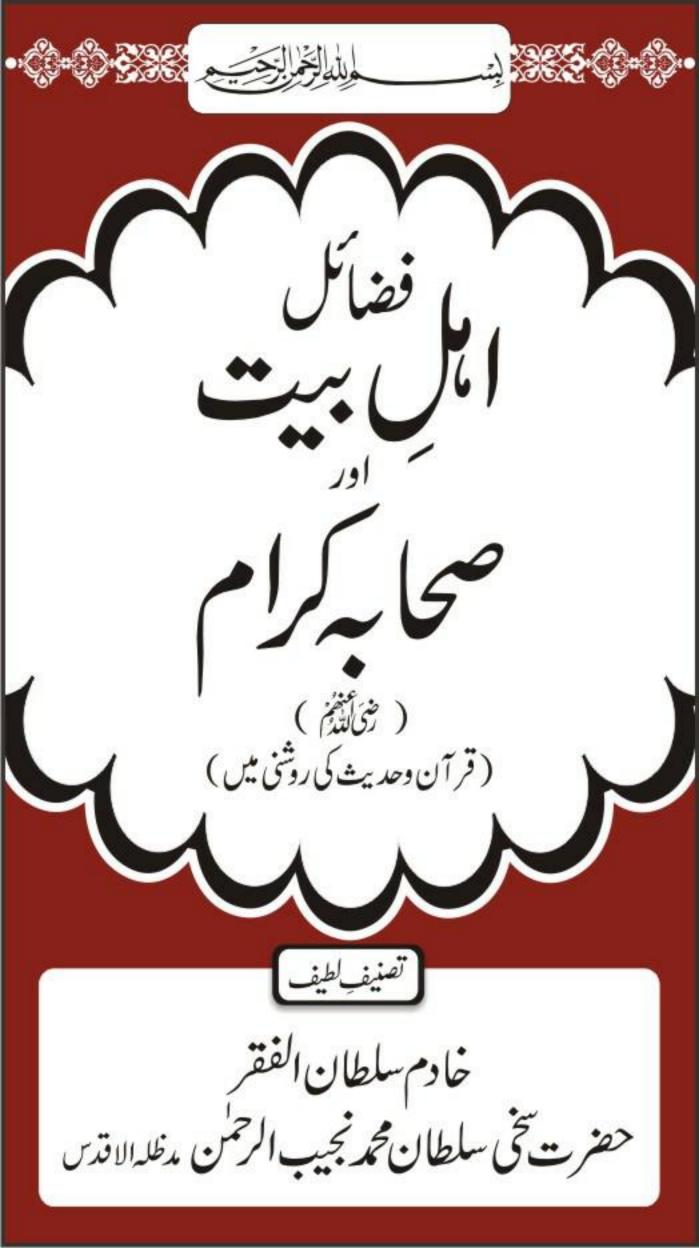

All Copy Rights reserved with SULTAN-UL-FAQR PUBLICATIONS (Regd.) Lahore-Pakistan

نام كتاب فضائل الملِّ بيت اور صحابه كرام شِيَاللُّهُمْ

خادم سلطان الفقر تصنیفِ لطیف حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمٰن مظلمالات می

ناشر مُلطالُ الفَقريبلييشنز (رجزه) لايمور

آر ـ ٹی پرنٹرز لا ہور

بارِادِّل جنوري2013ء

تعداد 🚇 1000

تیت 250 روپے

ISBN: 978-969-9795-09-1

والمنافعة المنافعة ال

4/A-ايسٽينشنا يجو کيشن ڻاوَن وحدت روڙ ڙا کخا نه منصور ه لا ۾ور \_ پوشل کوڙ 54790

Ph: 042-35436600, 0322-4722766

www.tehreek-dawat-e-faqr.com www.sultan-ul-faqr.com E-mail: sultanulfaqr@tehreekdawatefaqr.com





## فهرس

| صفحةبر | عنوانات                                                  | نمبرشار           |
|--------|----------------------------------------------------------|-------------------|
| 6      | حديث دِل                                                 |                   |
| 9      | فضائل اہلِ بیت شِیَالِیْکُمْ کی میں                      |                   |
| 9      | الملِ بيت شئائق                                          | ¥ 1               |
| 11     | فضائل اہلِ بیت شکالگاڑ                                   | W 2               |
| 21     | فضائل خاتونِ جنت سيّده كائنات فاطمتة الزهرارضي الله عنها | SU <sub>1</sub> S |
| 29     | فضائل امير المومنين حضرت على كرم الله وجهه               | 4                 |
| 43     | فضائل حضرت امام حسن وحضرت امام حسين شئ كَلْنَدُمُ        | 5                 |
| 57     | فضائل صحابه رضائليم                                      |                   |
| 57     | فضائل صحابه شاقفة                                        | 6                 |
| 58     | شرف صحابیت کے لیے شرائط                                  | 7                 |
| 60     | فضائل صحابة قرآن مجيد ميں                                | 8                 |
| 60     | صحابه کی صفت قر آنِ کی روشنی میں                         | 9                 |
| 61     | فضائل صحابه احاديث مباركه مين                            | 10                |



| صفحةبر | عنوانات                                                     | نمبرشار     |
|--------|-------------------------------------------------------------|-------------|
| 70     | فضائل خلفائے راشدین                                         | 11          |
| 70     | فضائل خليفة الرَّسول سيّدنا حضرت ابوبكرصد بيّ رضى الله عنهُ | 12          |
| 87     | فضائل خليفه دوم سيّدنا حضرت عمر فاروق رضى اللّدعنهٔ         | 13          |
| 104    | فضائل خليفه سوم ذُوالتورين حضرت عثمان غني رضى الله عنهٔ     | 14          |
| 117    | از واج و بنات رسول صلى الله عليه وآله ولم                   | 15          |
| 118    | عشره مبشره                                                  | 16          |
| 118    | مهاجرين ميں سابقون الاوّلون                                 | <b>§ 17</b> |
| 119    | انصار میں سابقون الاوّلون اور فضائل انصار                   | 18          |
| 122    | ہجرت کا شرف حاصل کرنے والے صحابہ                            | 19          |
| 123    | کا تبانِ وحی                                                | 20          |
| 124    | ابل بدر                                                     | 21          |
| 125    | MMM shiplac MMM                                             | 22          |
| 125    | شرکائے خندق                                                 | 23          |
| 126    | بیعت رضوان کرنے والے صحابہ                                  | 24          |
| 126    | فتح مکه                                                     | 25          |
| 127    | شانِ صحاب                                                   | 26          |



# مرين ول الم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلَوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِیْن ٥ میموس عالم میموس الله میموسونی واضحابه اَجْمَعِیْن ٥ میموسونی میموسونی میموسونی می

دنیائے اسلام میں کئی گروہ یافر قے ہیں ان فرقوں میں ایک گروہ یافرقہ وہ ہے جو صحابہ کرام میں گئی کا مخالف ہے اور ایک وہ ہے جو اہلی بیت اطہار میں گئی کا مخالف ہے ۔ صحابہ کرام میں گئی کے مخالفین اور اُن سے بغض رکھنے والوں کورافضی کہتے ہیں اور اہلی بیت اطہار میں گئی کے مخالفین اور اُن سے بغض رکھنے والوں کو خارجی کہتے ہیں اور جو لوگ صحابہ کرام اور اہلی بیت مخالفین اور اُن سے بغض رکھنے والوں کو خارجی کہتے ہیں اور جو لوگ صحابہ کرام اور اہلی بیت اطہار می گئی سے بیسال محبت وعقیدت رکھتے ہیں وہی لوگ راوحتی اور صراط متعقیم پر ہیں ۔ اول الذکر دونوں فرقے یا گروہ ہر دور میں موجودر ہے ہیں اور جب حق غالب آ جاتا ہے تو بیغائب ہوجاتے ہیں تین زیرِ زمین اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں اور پھر نے زمانہ میں نے ناموں ہوجا تے ہیں تین زیرِ زمین اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں اور پھر نے زمانہ میں نے ناموں سے کام کرنے لگتے ہیں۔ چودہ سوسالوں سے یکھیل جاری ہے۔

اللہ تعالی نے ہمیں اس پُرفتن دور میں پیدا فرمایا ہے جس میں ریا کاری منافقت اور ظاہر پرسی کا نام '' تقوی'' رکھ دیا گیا ہے اور اس دور میں مسلمانوں کے پاس صرف'' ظاہر'' ہی رہ گیا ہے۔ متکبراور زعم تقوی میں مبتلا ان فرقوں اور گروہوں کے ظاہر پرست علماء نے مال کی خاطر اس فتنہ کوخوب ہوا دی ہے ان گروہوں کی ہر دور میں ایک نشانی رہی ہے اور وہ ہے تشد داور جبر۔ اپنے نظریات کا پر چار اور آئن کولوگوں پر جبر اور تشد دسے مسلط کرنا۔ اس پُرفتن دور میں تو اِن کے اپنے 'دفشکر'' اور'' سپاہ'' بن چکی ہیں جو اپنے مخالف کی مساجد' عبادت گاہوں' جلوس اور اور اور اہماؤں کو بمبوں سے اڑا تے ہیں اور شہادت کا مرتبہ حاصل کرتے ہیں ہر گروہ کا اپنا'' شہید' ہے۔

ان گروہوں کے علماء کے چہرے اور بیان عمومی محفلوں اور ٹیلی ویژن پراور ہوتے ہیں کیکن محفل خاص اور ٹیلی ویژن پراور ہوتے ہیں کیکن محفل خاص اور نجی گفتگو میں اور۔ان نجی محافل میں بیروہ زہرا گلتے ہیں کہ شیطان بھی شرما جائے۔اگر بیہ خلوت اورجلوت میں بکسال ہوتے تو اِن کے تبعین کے درمیان اتنی نفرت نہ ہوتی۔

اس پُرفتن دور میں پہلے گروہ کی پیچان ہے ہے کہ جیسے ہی ہوم عاشور یا عید میلا دالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دِن آتا ہے توان کے چہرے سیاہ پڑجاتے ہیں سارا سال المار ہوں میں بندا پنے فرقہ کی کتب نکال کرمیز پر سجا لیعتے ہیں اور اپنی نجی محافل میں ان ایام کومنانے کے درمیں دلائل دیئے جاتے ہیں ان ایام کومنانے والوں کومر تذ مشرک اور پیٹ ہیں کیا گیا بنا دیا جاتا ہے۔ تمام اہل بیت کے بارے میں ان کا عمومی روبیہ بہی ہے ہاں صحابہ کرام کی محبت کا دعوی ان کا ایمان ہے اور اس میں بھی حقیقت نہیں ہے کیونکہ صحابہ کرام ڈوائٹ کی نہ تو ان کو پہچان ہے اور نہ ہی ہے اُن کی راہ پر ہیں ان کی راہ تو بغض میں کہ محداور کینے ہے۔ صحابہ کرام ڈوائٹ سے مجبت کو مض ایک سہارے کے طور پر ہیں استعال کرتے ہیں کیونکہ اس کے بغیر بیانیا کام چلائیس سکتے۔

دوسرے گروہ کی پہچان ہے ہے کہ ان کے چہرے امام الصدیقین خلیفۃ الرسول حضرت ابو بمرصد این رضی اللہ عنه ، خلیفہ دوم مرادِرسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنه ، فروالتو رین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنه ، فروالتو رین حضرت عا کشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام کا نام من کرسیاہ پڑجاتے ہیں، پیشانی پرشکنیں اور چہروں پربل پڑجاتے ہیں (نعوذ باللہ) پھروہ دلائل لاتے ہیں کہ تاریخ کے صفحات پرجن کا وجود تک نہیں ہے دعوی اہل ہیت سے محبت کا کرتے ہیں لیکن نہ اُن کی راہ پر چلتے ہیں اور نہ ہی اُن کی اختیار کردہ راہ کو تسلیم کرتے ہیں۔ اِن کا محبتِ اہلِ بیت کا دعوی کی راہ پر چلتے ہیں اور نہ ہی اُن کی اختیار کردہ راہ کو تسلیم کرتے ہیں۔ اِن کا محبتِ اہلِ بیت کا دعوی جھی ظاہری اور ایک آڑے۔

یہ دونوں گروہ وہ ہیں جن کے دِلوں میں بغض، حسد اور کینہ کی بیاری ہے۔ بیہ وہ لوگ ہیں جو نہ تو منا قب اور فضائل اہلِ بیت جِیَّالْدُمُ ہے آگاہ ہیں اور نہ ہی انہیں عظمتِ صحابہ جِیَّالَدُمُ کا اندازہ ہے۔ حالا نکہ اہلِ بیت وصحابہ کرام کے بارے میں ذراسی غلطی اور دِل میں معمولی ساغلط خیال ایمان کو

سلب کردیتا ہے۔

ید دونوں گروہ اور فرقے تب بڑھ جاتے ہیں جب ظاہر پرسی بڑھ جاتی ہے اور ظاہری علم اور اعمال پرشدت کی وجہ سے لوگ ایک طرف جھک جاتے ہیں۔ علم باطن کے بغیر علم ظاہر صرف مراہی ہی گراہی ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر کلی رحمتہ اللہ علیہ شائم امداد بیمیں مولد شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرہ میں فرماتے ہیں:

''علاءِظاہر کے لیے علم باطن بہت ضروری ہے بغیراس کے کوئی کام درست نہیں ہوتا'' موجودہ زمانہ اِس فتنہ کی شدت کا زمانہ ہے اور اس دور میں عاجز نے کوشش کی ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں فضائلِ اہلِ بیت وصحابہ کرام بیان کروں۔ بیاد نی سی کوشش ہے اُمید ہے اللہ ربّ العالمین اس ادنی سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول ومنظور فرمائے گا۔ اس کتاب میں آپ دیکھیں گے کہ ایک راوی صحابی اگر کسی صحابی کی شان وفضائل بیان کر رہا ہے وہی صحابی اہلِ بیت کے منا قب وفضائل بیان کر رہا ہے اگر حدیث کی کسی ایک کتاب میں اہلِ بیت کی شان میں حدیث موجود ہے تو اس کتاب میں صحابہ کی شان میں بھی حدیث موجود ہے وہاں تو کوئی جھگڑ انہیں

اللہ تعالیٰ ہے وعاہے کہ اللہ تعالیٰ امت پررخم اور کرم فرمائے اور وہ اہلِ بیت وصحابہ کرام وَیُالِّیُمُ کی عظمت اور فضائل ہے آگاہ ہوں کیونکہ دونوں کی میساں محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔

غلام ابل بيت إطهار وصحابه كرام وثماثين

سلطان محمر نجيب الرحمن سروري قادري

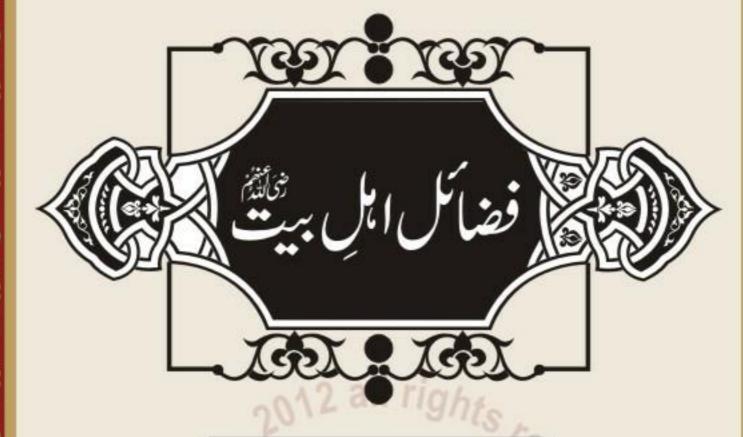

### ٠٠٠﴿ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ

ام المومنین ام سلمه رضی الله عنها بیان فرماتی بین که ایک دن نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ان کے ہاں تشریف لائے آپ کے ساتھ حضرت علی رضی الله عنه حضرت فاطمه رضی الله عنها اور حضرات حسنین کریمین رضی الله عنه مخصان میں سے ہرایک نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ حضور علیه الصلوٰ ق والسلام نے حضرت علی رضی الله عنهٔ اور حضرت فاطمه رضی الله عنها کوقریب کیا اور حضورت فاطمه رضی الله عنها کوقریب کیا اور این سامنے بٹھا یا اور حسنین کریمین رضی الله عنه کوایک ران پر بٹھا یا پھر اِن پر جیا در مبارک لیمیٹی اور قرآنی مجید کی بی آیت مبارک تلاوت کی:

اِتَّمَا يُرِيْدُ اللَّهُ لِيُنْ هِبَ عَنْكُمُ الرِّنْ اللَّيْنِ وَيُطَهِّرُ كُمْ تَطْهِيُرًا ٥ (الاحزاب 33) ترجمہ: اے اہلِ بیت اللّٰد تعالی ارادہ فرما تا ہے کہتم ہے ''رجس'' کودورر کھے اور تہمیں پاک و طاہر کردے۔

حضرت ام سلمہ والنہ اللہ علیہ والنہ اللہ علیہ والنہ اللہ علیہ والنہ علی اللہ علی اللہ علیہ والنہ علی اللہ علیہ واللہ وسلم کے ساتھ ہوں فر مایا '' تم بھلائی پر ہو، تم بھلائی پر ہو۔'' امام احمہ میں اللہ تعالی عنه سے روایت امام احمہ میں اللہ تعالی عنه سے روایت فر مائی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا:۔ یہ آیت پنجتن پاک کے بارے میں نازل فر مائی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا:۔ یہ آیت پنجتن پاک کے بارے میں نازل

ہوئی، میرے بارے میں علی ، فاطمة اور حسنین کریمین کے بارے میں۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں:۔ ''حضور نبی اکرم طافیہ ہے کے وقت ایک اونی منقش چا در اور ھے ہوئے باہر تشریف لائے تو آپ طافیہ ہے کے پاس حضرت صین من ملی رضی اللہ عندا آئے آپ الی تاہیں اُس چا در میں داخل کر لیا' پھر حضرت حسین حسن بن علی رضی اللہ عندا آئے آپ الی تاہیں اُس چا در میں داخل کر لیا' پھر حضرت حسین اُس جا در میں داخل کر لیا' پھر حضرت علی کرم اللہ وجہد آئے تو آپ طافیہ ہوگئے۔ پھر سیّدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں اور آپ اُس تاہیں بھی اس چا در میں واخل کر لیا' پھر حضرت علی کرم اللہ وجہد آئے تو آپ طافیہ آئی اللہ کے اُس بھی اس چا در میں واخل کر لیا' پھر حضرت علی کرم اللہ وجہد آئے تو آپ طافیہ اللہ عندا کر ایا گھر میار کہ پڑھی: اِنتہ اُس اُس اُس اُس اُس اُس اُس کے نزول کے بعد صبح کی نماز کے لئے تشریف لے جاتے ہوئے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عندا فرماتے ہیں کہ نمی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وہم اس آبیت کے نزول کے بعد صبح کی نماز کے لئے تشریف لے جاتے ہوئے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نزول کے بعد صبح کی نماز کے لئے تشریف لے جاتے ہوئے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر مبارک کے پاس سے گزرتے تو فرماتے: اکہ صبح کے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر مبارک کے پاس سے گزرتے تو فرماتے: اکہ صبح کے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر مبارک کے پاس سے گزرتے تو فرماتے: اکہ صبح کی البہ بیت نماز پڑھو۔

بهرية يت كريمه إنَّمَا يُرِيْدُ اللهُ لِيُذُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمُ تَطْهِيْرًا٥

تلاوت فرماتے۔

• X•X رِجس کے عنی X•X•

حضرت ابوزید طافظ سے روایت ہے کہ اس آیت میں'' رجس'' سے مراد شیطان ہے۔

اور نقائض پر معظیہ ہیں۔ آب ہیں: رجس کا اطلاق گناہ عذاب نجاستوں اور نقائص پر موتا ہے اللہ تعالیٰ نے بیتام چیزیں اہلِ بیت ہے دور فرمادی ہیں۔

عضرت شخ اکبرمحی الدین ابنِ عربی میلید فتوحاتِ مکیه کے انیسویں باب میں فرماتے ہیں:-ہیں:-

'' چونکہ رسول اللہ طَنْ اللّٰهِ عَبِدِ خَالَص مِیں اللّٰہ تعَالَیٰ نے آپ طَنْ اَلَیْہِ اور آپ طَنْ اَلَیْهِ کے اہلِ بیت کو پاک صاف رکھا اور ان سے ہرعیب کو دور فرما یا کیونکہ عرب کے نز دیک'' رجس'' ہرعیب والی اور ناپندیدہ چیز کو کہتے ہیں۔

#### ابل بيت شائلة

امام سیوطی مینید نے دُرِمنشور میں اور بہت سے دیگر مفسرین نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت ابنِ عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ وہ کون سے اہلِ بیت ہیں جن کی محبت ہم پر واجب ہے تو آپ سی اللہ عنہ فاطمہ اور ان کی اولا ذ'۔

### •••﴿ فَهُمُ فَا مُلِ بِيتَ شِيَالَةً مِ فَضَا كُلُ الْمِلِ بِيتَ شِيَالَةً مِ فَضَا كُلُ الْمِلِ بِيتَ شِيَالَةً مِ

النَّفَا اللَّهِ فَرَمَایا: کوئی بنده اس وفت تک مومن نہیں ہوسکتا جب تک کہ میں اس کے نزد یک اس کی طاق اللہ اللہ اللہ علیہ اس کے اس کی جوب تر نہ ہو جائل سے بھی محبوب تر نہ ہو جائل اور میرے اہل بیت اسے اس کے اہلِ خانہ سے محبوب تر نہ ہو جا کیں اور میری اولا داسے اپنی اولا دسے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے اور میری ذات اسے اپنی ذات سے محبوب تر نہ ہو جائے۔' (طرانی بیق)

حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنهٔ بیان فرماتے ہیں'' حضور نبی اکرم طاق آلیہ نے فرمایا: ہم اہل بیت کی محبت کولازم پکڑو پس بے شک وہ مخص جواس حال میں اللہ تعالیٰ سے ملا کہ وہ ہم سے محبت کرتا تھا تو وہ ہماری شفاعت کے صدقے جنت میں داخل ہوگا اور اس ذات کی قتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! کسی شخص کو اس کاعمل فائدہ نہیں دے گا مگر ہمارے حق کی معرفت کے سبب کے ساتھ ۔' (طرانی)

لیکن میں کون ہوں؟ ہم نے عرض کیا: آپ محد بن عبداللہ بن عبداللہ بن ہاشم بن عبدمناف
ہیں۔ آپ طُنْ اللہ اللہ نے فرمایا: میں تمام اولادِ آدم علیہ السلام کا سردار ہوں لیکن کوئی فخر نہیں میں وہ
پہلا شخص ہوں جس کی قبرشق ہوگی لیکن کوئی فخر نہیں اور میں وہ پہلا شخص ہوں جس کے سرے مٹی
جھاڑی جائے گی لیکن کوئی فخر نہیں اور میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والا ہوں لیکن کوئی
فخر نہیں ان لوگوں کو کیا ہوگیا ہے جو یہ گمان کرتے ہیں کہ میرارتم (نب وتعلق) فائدہ نہیں دے گا ایسا
نہیں ہے جسیا وہ گمان کرتے ہیں۔ بے شک میں شفاعت کروں گا اور میری شفاعت قبول بھی
ہوگی یہاں تک کہ جس کی میں شفاعت کروں گا وہ بھی یقیناً دوسروں کی شفاعت کرے گا اور اس کی
ہمی شفاعت قبول ہوگی یہاں تک کہ اہلیس بھی اپنی گردن کو شفاعت میں طبع کی خاطر بلند کرے
گا۔'(مامطرانی)

عضرت ابورافع کے بیان فرماتے ہیں '' حضور نبی اکرم سائٹ کیا ہے خضرت علی کے ساتھ اور مائٹ کیا گئی اسے فرمایا: اے علی ! تم اور تمہارے چاہنے والے میرے پاس حوض کوثر پر چہرے کی شادا بی کے ساتھ اور سیراب ہو کر آئیں گے اور ان کے چہرے (نور کی وجہ ہے) سفید ہوں گے اور بے شک تمہارے وثمن حوض کوثر پر میرے پاس بدنما چہروں کے ساتھ اور سخت پیاس کی حالت میں آئیں گے۔'(الم طہرانی)

الله معزت عمر بن خطاب الله بیان فرماتے ہیں'' میں نے حضور نبی اکرم ملی آلیا کو بیفر ماتے ہوئے ماتے ہوئے سنا ہے کہ میرے نسب اور رشتہ کے سواقیا مت کے دن ہر نسب اور رشتہ منقطع ہوجائے گا۔'' (عالم احمد - ہزار)

کی حضرت عبداللہ بن مسعود کے حضور نبی اکرم سال کی ایت فرماتے ہیں'' آپ سال کی عبادت ہیں'' آپ سال کی عبادت سے بہتر ہے اور جو نے فرمایا: اہلِ بیت مصطفیٰ سال کی ایک دن کی محبت پورے سال کی عبادت سے بہتر ہے اور جو اسی محبت پر فوت ہوا تو وہ جنت میں داخل ہوگیا۔''(امام دیمی)

الله حضرت زید بن ارقم الله سے روایت ہے'' پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کسی کونصیب ہو جا کیں تو وہ آخرت کے ممل کا تارک نہیں ہوسکتا: نیک بیوی' نیک اولا د' لوگوں کے ساتھ حسنِ

معاشرت اپنے ملک میں روز گاراور آل محمد الناتائی کی محبت۔ '(امام دیمی)

عضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنۂ روایت فرماتے ہیں'' حضور نبی اکرم النّی اللہ عنۂ روایت فرمایا: میں درخت ہوں اور فاطمہ (رضی اللہ عنہا) اس کے پھل کی ابتدائی حالت ہے اور علی (رضی اللہ عنہ) اس کے پھل کی ابتدائی حالت ہے اور علی (رضی اللہ عنہ) اس کے پھول کو منتقل کرنے والا ہے اور حسن اور حسین (رضی اللہ عنہم) اس درخت کا پھل ہیں اور اہل ہیت سے محبت کرنے والے اس درخت کے اور اق ہیں وہ یقیناً یقیناً جنت میں ہیں۔'' (امام دیلی)

'' حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه روایت فرماتے ہیں'' حضور نبی اکرم سُلُنگائیوا نے فرمایا: چارشخص ایسے ہیں کہ قیامت کے روز جن کے لیے میں شفاعت کرنے والا ہوں گا میری اولا دکی عزت و گریم کرنے والا اوران کی حاجات کو پورا کرنے والا اوران کے معاملات کے لیے تک و دوکرنے والا اوران سے مجت کرنے والا۔'' (دام شق ہندی)

کی حضرت ابوسعید خدری کی ہے روایت ہے '' حضور نبی اکرم سی آیا ہے گاہ ہو جاؤ! میر اجامہ دان جس سے میں آرام پاتا ہوں وہ میرے اہل بیت ہیں اور میری جماعت انصار ہیں۔ ان کے برول کومعاف کر دواور ان کے نیکو کاروں کی اچھائی کو قبول کرو۔'' (امام زندی۔ ابن اب شیب) شیب)

علی حضرت زید بن ثابت کے بیان فرماتے ہیں ' حضور نبی آگرم سائی آیا نے فرمایا: بیشک میں تم میں دونائب چھوڑ کرجار ہا ہوں۔ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب جو کہ آسان وزمین کے درمیان پھیلی ہوئی رسی ہواور دوسری میری عترت یعنی میرے اہل بیت اور بید دونوں اس وقت تک ہرگز جدا نہیں ہول گے جب تک بیمیرے پاس حض کوثر پڑہیں پہنچ جاتے۔'(اماماحہ)

عضرت عبدالرحمٰن بن عوف على بيان فرماتے ہيں" حضور نبی اکرم طاقبہ نے مکہ فتح کيا پھر طائف کا رخ کيا اوراس کا آٹھ ياسات دن محاصرہ کيے رکھا پھر صبح يا شام کے وقت اس ميں داخل ہو گئے پھر پڑاؤ کيا پھر ہجرت فرمائی اور فرمایا: اے لوگو! بے شک ميں تمہارے ليے تم سے داخل ہو گئے پھر پڑاؤ کيا پھر ہجرت فرمائی اور فرمایا: اے لوگو! بے شک ميں تمہارے ليے تم سے

پہلے حوض پر موجود ہوں گااور بے شک میں تمہیں اپنی عترت کے ساتھ نیکی کی وصیت کرتا ہوں اور بے شک تمہارا ٹھکا نہ حوض ہوگا .....(امام مام)

حضرت زید بن ارقم کے سے روایت ہے '' حضور نبی اکرم سی آلیا کے خرمایا: اے لوگو! میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کرجانے والا ہوں اور اگرتم ان کی ابتاع کرو گے تو بھی گراہ نہیں ہو گے اور وہ دو چیزیں کتاب اللہ اور میرے اہلِ بیت ہیں پھر آپ سی آلیا نے فرمایا: کیاتم جانے ہومیں مونین کی جانوں سے بڑھ کر انہیں عزیز ہوں ، آپ سی آلیا نے ابیا تین مرتبہ فرمایا۔ صحابہ کرام نے عرض کی جانوں سے بڑھ کر انہیں عزیز ہوں ، آپ سی آلیا نے فرمایا: جس کا میں مولی ہوں علی بھی اس کا مولی کے ۔'' (ام ما کم)

کی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنهٔ ہے مروی ہے'' جب بیر آیت: فرماد یجے میں اس تبلیغ رسالت پرتم ہے کوئی اجرت نہیں مانگا مگر قرابت وقربت ہے محبت ۔'' نازل ہوئی تو صحابہ کرام کے نے عرض کیا'' یا رسول اللہ سی آئی آئی آئی آئی ہوئی تا ہے کر ابت دار کون ہیں جن کی محبت ہم پر واجب ہے'' تو آپ سی آئی آئی ہے نے فرمایا'' علی فاطمہ اوران کے دو بیٹے ۔'' (طرانی)

حضرت زید بن ارقم ایک طویل روایت میں بیان فرماتے ہیں 'دخضور نبی اکرم سی ایک ندا ویے نے فرمایا: پس بیدد کیھو کہتم دو بھاری چیزوں میں مجھے کسے باقی رکھتے ہو۔ پس ایک ندا ویے والے نے ندادی کہ یارسول اللہ سی ایک ندا ویے دنیالی کی کتاب جس کا ایک کنارااللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا کنارائہ ہارے ہاتھوں میں ہے پس اگر تعالی کی کتاب جس کا ایک کنارااللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا کنارائہ ہارے ہاتھوں میں ہے پس اگر تم اے مضبوطی سے تھا مے رہوتو بھی بھی گراہ نہیں ہوگے اور دوسری چیز میری عترت ہے اور ب شک اس لطیف خبیر رب تعالی نے مجھے خبر دی ہے کہ بید دونوں چیز میں بھی بھی جدا نہیں ہوں گئ میاں تک کہ بیمیرے پاس حوض پر حاضر ہوں گی اور ایساان کے لیے میں نے اپنے رب سے مانگا ہوجاؤ اور نہ ہی ان سے بیچھے رہو کہ ہلاک ہوجاؤ اور نہ ہی ان سے بیچھے رہو کہ ہلاک ہوجاؤ اور نہ ہی ان سے بیچھے رہو کہ ہلاک ہوجاؤ اور نہ ہی ان سے بیچھے رہو کہ ہلاک ہوجاؤ اور نہ ہی ان سے بیچھے رہو کہ ہلاک ہوجاؤ اور نہ ان کو سی حان کے دوسرے علی کھی کا ہاتھ کیڑ لیا اور نہ ان کو سی حان کے دوسرے علی دھی کا ہاتھ کیڑ لیا

اورفر مایا: پس میں جس کی جان ہے بڑھ کرا ہے عزیز ہوں توبیعلی اس کا مولی ہے ٔاےاللہ! جوعلی کو اپناولی رکھتا ہے تو بھی اسے اپناولی رکھاور جوعلی سے عداوت رکھتا ہے تو بھی اس سے عداوت رکھ۔'' (طبرانی)

حضرت مصعب بن عبدالرحمٰن بن عوف الله الله والدسے روایت فرماتے ہیں "جب حضور نبی اکرم ساتھ ہے فتح کہ کے بعد طائف کی طرف روانہ ہوئے اور آپ ساتھ ہے نہ سرہ دن یا انیس دن طائف کا محاصرہ کیے رکھا پھر آپ ساتھ ہے خطاب کے لیے کھڑے ہوئے آپ ساتھ ہے اللہ تعالیٰ کی حمد وثناء بیان کی پھر فرمایا: میں اپنی عترت کے بارے میں تمہیں بھلائی کی وصیت کے اللہ تعالیٰ کی حمد وثناء بیان کی پھر فرمایا: میں اپنی عترت کے بارے میں تمہیں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں اور بے شک تمہارا ٹھکانہ حوض کو ٹر ہوگا اور تم ضرور بالضرور زکو ۃ ادا کرو گے اور ضرور بالضرور زکو ۃ ادا کرو گے یا میں تمہاری طرف ایک ایسے آدمی کو جھیجوں گا جو مجھ میں سے ہے یا میری طرح کا ہے اور جو تمہاری گردنیں مارے گا پھر آپ ساتھ ہے ناہے کی شاہتھ پھڑا اور فرمایا:

کی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنۂ فرماتے ہیں'' میں نے سناحضور نبی اکرم النہ آلیم فرما رہے تھے: اے لوگو! میں تمہارے درمیان ایسی چیزیں چھوڑ رہا ہوں کہ اگرتم انہیں پکڑے رکھو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہو گے ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب اور دوسری چیز میرے اہلِ بیت ہیں۔'' (ترزی)

حضرت جابر بن عبداللدرضى الله عنه بیان فرماتے ہیں '' میں نے حضور نبی اکرم سائی آلیہ ہے کود وران جی عرفہ کے دن دیکھا کہ آپ سائی آلیہ ہم اپنی اونٹنی قصوی پرسوار خطاب فرمارہ ہیں۔ پس میں نے آپ سائی آلیہ ہم کود وران جیس نے آپ سائی آلیہ ہم کہ اگر تم میں وہ چیز چھوڑی ہے کہ اگر تم میں نے آپ سائی آلیہ ہم کہ اگر تم میں وہ چیز چھوڑی ہے کہ اگر تم اسے مضبوطی سے تھام لو تو بھی گراہ نہیں ہو گے اور وہ چیز کتاب اللہ اور میری عترت اہل بیت ہیں۔' (ترنہی طبرانی)

اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ بن عباس رضی اللہ عنۂ بیان فرماتے ہیں'' حضور نبی اکرم ملی اللہ اللہ اللہ اللہ عنہ فرمایا: ستارے اہلِ زمین کوغرق ہونے سے بچانے والے ہیں اور میرے اہلِ بیت میری امت کو

اختلاف سے بچانے والے ہیں اور جب کوئی قبیلہ ان کی مخالفت کرتا ہے تو اس میں اختلاف پڑ جا تا ہے بہاں تک کہ وہ شیطان کی جماعت میں ہے ہوجا تا ہے۔'(امامهام)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ئے مروی ہے'' حضور نبی اکرم سائی آیا ہے فرمایا: میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی ہی ہے جواس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا اور جواس سے پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ (امام طرانی)

ایک اور روایت میں حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنهٔ سے مروی ہے'' آپ سائی آلیے ہم نے فرمایا: میر سے اہلِ بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی گی سی ہے جواس میں سوار ہوا وہ سلامتی یا گیا اور جس نے اسے چھوڑ دیا وہ غرق ہوگیا۔''(ام طبرانی۔بزار۔مام)

کی حضرت ابوذ رغفاری بیان فرماتے ہیں '' حضور نبی اکرم النظام کے خوالی بمیرے اہلِ بیت کی مثال حضرت نوح علیه السلام کی کشتی کی ہی ہے جواس میں سوار ہو گیا، نجات پا گیا اور جواس سے بیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا اور آخری زمانہ میں جو ہمیں (اہل بیت کو) قبل کرے گا گویا وہ دجال کے ساتھ ل کر قبال کرنے والا ہے۔ (یعنی وہ دجال کے ساتھوں میں ہے ہے)۔' (امام طرانی امام تضای)

عضرت ابوسعید خدری بیان فرماتے ہیں ' حضور نبی اکرم طفی آلیا کے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ کی تین حرمات ہیں جوان کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے دین و دنیا کے معاملات کی حفاظت فرماتا ہے اور جوان تین کو ضائع کر ویتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی کسی چیز کی حفاظت نہیں فرماتا سوعرض کیا گیا: یارسول اللہ! وہ کون می تین حرمات ہیں؟ آپ طفی آلیا ہے فرمایا: اسلام کی حرمت میری حرمت اور میر نے نسب کی حرمت۔ ' (طرانی)

کے لیے امان ہیں پس جب ستار نے ہیں" حضور نبی اکرم سائی کی نے فرمایا: ستار سے اہلِ آسان کے لیے امان ہیں پس جب ستار نے تم ہوجا کیں گے تو اہلِ آسان بھی ختم ہوجا کیں گے اور میر ب اہلِ بیت زمین والوں کے لیے امان ہیں پس جب میر سے اہلِ بیت ختم ہوجا کیں گے تو اہلِ زمین بھی ختم ہوجا کیں گے تو اہلِ زمین بھی ختم ہوجا کیں گے۔" (امام دیمی)

حضرت زید بن ارقم کے سے مروی ہے'' ایک دن حضور نبی اگرم کا اللہ ہمیں خطبہ دیے

کے لیے مکہ مکر مداور مدینہ منورہ کے درمیان اس تالاب پر کھڑے ہوئے جے نم کہاجا تا ہے۔ آپ

اللہ تعالیٰ کی حمد وثناء اور وعظ وضیحت کے بعد فر مایا: اے لوگو! میں تو بس ایک انسان ہوں
عفر یب میرے رب کا پیغام لانے والا فرشتہ میرے پاس آئے گا اور میں اے لبیک کہوں گا۔
میں تم میں دوعظیم چیزیں چھوڑے جارہا ہوں' ان میں سے پہلی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے' جس میں
مدایت اور نور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرواور اسے مضبوطی سے تھام لو پھر آپ نے کتاب
اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے پر ابھارا اور اس کی ترغیب دی پھر فر مایا: اور دوسرے میرے اہلی بیت کے متعلق اللہ تعالیٰ کی یا دولا تا ہوں' میں تمہیں اپنے اہلی بیت کے متعلق اللہ تعالیٰ کی یا دولا تا ہوں' میں تمہیں اپنے اہلی بیت کے متعلق اللہ تعالیٰ کی یا دولا تا ہوں۔ میں مسلم اسے اہلی بیت کے متعلق اللہ تعالیٰ کی یا دولا تا ہوں۔ میں مسلم اسے اہلی بیت کے متعلق اللہ تعالیٰ کی یا دولا تا ہوں۔ میں مسلم اسے اللہ بیت کے متعلق اللہ تعالیٰ کی یا دولا تا ہوں۔ میں مسلم اسے اللی بیت کے متعلق اللہ تعالیٰ کی یا دولا تا ہوں۔ میں تمہیں اسے اہلی بیت کے متعلق اللہ تعالیٰ کی یا دولا تا ہوں۔ میں تمہیں اسے اہلی بیت کے متعلق اللہ تعالیٰ کی یا دولا تا ہوں۔ میں تمہیں اسے اہلی بیت کے متعلق اللہ تعالیٰ کی یا دولا تا ہوں۔ میں تمہیں اسے اللہ بیت کے متعلق اللہ تعالیٰ کی یا دولا تا ہوں۔ میں تمہیں اسے اللہ بیت کے متعلق اللہ تعالیٰ کی یا دولا تا ہوں۔ میں تمہیں اسے اللہ بیت کے متعلق اللہ تعالیٰ کی یا دولا تا ہوں۔ میں تمہیں اسے اللہ بیت کے متعلق اللہ تعالیٰ کی یا دولا تا ہوں۔ میں تمہیں اسے اللہ بیت کے متعلق اللہ تعالیٰ کی یا دولا تا ہوں۔ میں تمہیں اسے اللہ بیت کے متعلق اللہ تعالیٰ کی یا دولا تا ہوں۔ میں تمہیں اسے اللہ بیت کے متعلق اللہ تعالیٰ کی یا دولا تا ہوں میں تمہیں اسے اللہ بیت کے متعلق اللہ

علیٰ حضرت زید بن ارقم ﷺ ہے مروی ہے'' حضور نبی اکرم طافی آیا ہے خضرت علیٰ حضرت فاطمہ' حضرت حسن اور حضرت حسین شافیہ ہے فرمایا: تم جس ہے لڑو گے میں بھی اُس کے ساتھ حالتِ جنگ میں ہوں اور جس ہے تم صلح کرنے والے ہومیں بھی اُس ہے سلح کرنے والا ہوں۔'' (زندی۔ابن ماجہ)

حضرت زید بن ارقم سے مروی ہے ' حضور نبی اکرم مانی آلیہ نے فرمایا: میں تم میں ایسی دو چیزیں چھوڑے جارہا ہول کہ اگر میرے بعدتم نے انہیں مضبوطی سے تھا ہے رکھا تو ہر گر گراہ نہ ہوگے۔ ان میں سے ایک دوسری سے بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب آسان سے زمین تک لئکی ہوگے۔ ان میں سے ایک دوسری سے بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب آسان کے دونوں ہوئی رہی ہوائی رہی ہواں کے یہاں تک کہ دونوں موئی رہی ہواں کے یہاں تک کہ دونوں میرے پاس حوشِ کوثر پر آئیں گے ایس دیکھو کہ تم میرے بعدان سے کیا سلوک کرتے ہو؟'' (ترذی۔ نبائی۔ احمد)

الله عنرت عبدالله بن مسعود الله بیان فرماتے ہیں'' حضور نبی اکرم الله آلیا نے فرمایا: بیشک فاطمہ رضی اللہ عنہانے اپنی عصمت کی حفاظت کی تواللہ تعالیٰ نے اس کی اولا دیر آ گ کوحرام کر دیا۔''

فضائل المل بيت الكافة (19) • المنظمة (19) والمنظمة (19) والمنظمة (19) والمنظمة (19) والمنظمة (19) والمنظمة (19)

(حاكم \_ بزار ابوقيم)

عضرت انس علی بیان فرماتے ہیں'' حضور نبی اکرم سائٹ کیلی نے فرمایا: میرے رب نے مجھ سے میرے اہلِ بیت کے بارے میں وعدہ کیا ہے کہ ان میں سے جو بھی میری توحید کا اقرار کرے میں اسے کہ ان میں سے جو بھی میری توحید کا اقرار کرے گا اسے بیات پہنچادی جائے کہ اللہ تعالی اسے عذا بنہیں دے گا۔ (امام ماکم)

عضرت علی علی بیان فرماتے ہیں" وہ حضور نبی اکرم طاق اللہ کی بارگاہِ اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ طاق اللہ نے چا در بچھائی ہوئی تھی۔ پس اس پر حضور نبی اکرم طاق اللہ 'حضرت علی ' محضرت فاطمہ' حضرت حسن اور حضرت حسین شاقہ بیٹھ گئے پھر آپ طاق آلیہ نے اس چا در کے کنارے پکڑے اور ان پر ڈال کراس میں گرہ لگا دی۔ پھر فرمایا: اے اللہ! تو بھی ان سے راضی ہو جا جس طرح میں ان سے راضی ہوں۔ ' (طرانی)

عضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں '' حضور نبی اکرم سی آلیے کے فرمایا:
اپنی امت میں سے سب سے پہلے جس کے لیے میں شفاعت کروں گاوہ میرے اہلِ بیت ہیں 'پھر جوقریش میں سے میرے قریبی رشتہ دار ہیں 'پھر انصار کی پھران کی جو یمن میں سے مجھ پرایمان لائے اور میری انباع کی 'پھر تمام عرب کی 'پھر مجم کی اور سب سے پہلے میں جن کی شفاعت کروں گاوہ '' ہوں گے۔' (طرانی)

ام المونین حضرت عائشہرضی اللہ عنہا بیان فرمائی ہیں ''حضور نبی اکرم سائٹ این نے فرمایا: چھ بندوں پر میں لعنت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور ہر نبی جو کہ مستجاب الدعوات ہوتا ہو وہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے وہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے (وہ چھ بندے یہ ہیں): جو کتاب اللہ میں زیادتی کرنے والا ہواور اللہ تعالیٰ کی قدر کو جھٹلانے والا ہواور ظلم و جر کے ساتھ تسلط حاصل کرنے والا ہوتا کہ اس کے ذریعے اسے عزت وی سکے جے اللہ تعالیٰ نے عزت وی عزت دی سکے جے اللہ تعالیٰ نے عزت دی حرمت کو حال کرنے والا اور میری عترت یعنی اہل بیت کی حرمت کو حلال کرنے والا اور میری عترت یعنی اہل بیت کی حرمت کو حلال کرنے والا اور میری عترت یعنی اہل بیت کی حرمت کو حلال کرنے والا اور میری عترت یعنی اہل بیت کی حرمت کو حلال کرنے والا اور میری عترت یعنی اہل بیت کی حرمت کو حلال کرنے والا اور میری عترت یعنی اہل بیت کی حرمت کو حلال کرنے والا اور میری عترت یعنی اہل بیت کی حرمت کو حلال کرنے والا اور میری سنت کا تارک ۔'' (ام ترندی این جان اور حاکم)

عضرت ابوسعید خدری این این فرماتے ہیں'' حضور نبی اکرم النظیم نے فرمایا: اس ذات کی تشم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! ہم اہل بیت سے کوئی آ دمی نفرت نہیں کرتا مگریہ کہ اللہ تعالیٰ اسے دوز خ میں ڈال دیتا ہے۔'' (ابن حبان ۔ مام)

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهٔ بیان فرماتے ہیں "حضور نبی اکرم سائی آلیا نے فرمایا:
اے بنوعبدالمطلب! بے شک میں نے تمہارے لیے الله تعالیٰ سے تین چیزیں ما تکی ہیں پہلی یہ کہ وہ تمہارے قیام کرنے والے کو ثابت قدم رکھے اور دوسری بید کہ وہ تمہارے گراہ کو ہدایت دے اور تیسری بید کہ وہ تمہارے گراہ کو ہدایت دے اور تیسری بید کہ وہ تمہارے لیا لله تعالیٰ سے بیجی ما نگا ہے کہ وہ تمہیں سخاوت کرنے والا اور دوسروں کی مدد کرنے والا اور دوسروں پررقم کرنے والا بنائے پس اگر کوئی رکن اور مقام کے درمیان دونوں پاؤں قطار میں رکھ کر کھڑ اہوجائے اور نماز پڑھے اور روزہ رکھے اور پھر الله تعالیٰ سے ملے جبکہ وہ اہل بیت سے بغض رکھنے والا ہے تو وہ دوز خ میں داخل ہوگا۔ "رمام طرانی)

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں 'ایک دفعہ حضور نبی اگرم طن آلیہ ہم سے مخاطب ہوئے پس میں نے آپ طن آلیہ کوفر ماتے ہوئے سنا: اے لوگو! جو ہمارے اہل بیت سے مخاطب ہوئے پس میں نے آپ طن آلیہ کا گونر ماتے ہوئے سنا: اے لوگو! جو ہمارے اہل بیت سے بغض رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت یہودیوں کے ساتھ اُٹھائے گاتو میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ طن آلیہ کیا۔ اگر چہوہ نماز روزہ کا پابند ہی کیوں نہ ہواور اپنے آپ کو مسلمان مگان ہی کیوں نہ ہواور خودکو مسلمان میں کیوں نہ ہواور خودکو مسلمان نہ کرتا ہو؟ تو آپ طن آلیہ ہے نے فرمایا: اگر چہوہ روزہ اور نماز کا پابند ہی کیوں نہ ہواور خودکو مسلمان تصور کرتا ہوا اے لوگو! بیلبادہ اوڑھ کراس نے اپنے خون کو مباح ہونے سے بچایا اور بید کہوہ اپنے میں ہاتھ سے جزیہ دیں حالانکہ وہ گھٹیا اور کمینے ہوں پس میری امت مجھے میری ماں کے پیٹ میں دکھائی گئی پس میرے پاس سے جھٹر وں والے گزرے تو میں نے علی (رضی اللہ عنہ) اور اس کے دکھائی گئی پس میرے پاس سے جھٹر وں والے گزرے تو میں نے علی (رضی اللہ عنہ) اور اس کے مددگاروں کے لیے مغفرت طلب کی۔' (طرونی)

😸 حضرت حسن بن علی رضی الله عنهٔ روایت فر ماتے ہیں کہ انہوں نے معاویہ بن خدیج سے

فرمایا: اے معاویہ بن خدتے! ہمارے ساتھ بغض سے بچو کیونکہ بے شک حضور نبی اکرم ساتھ اللہ ہے فرمایا: کہ ہم سے کوئی بغض نہیں رکھتا اور کوئی حسد نہیں کرتا مگریہ کہ قیامت کے دن اسے آگ کے جا بکوں سے حوض کو ثرسے دھتکار دیا جائے گا۔'(طرانی)

علی حضرت علی بیان فرماتے ہیں'' حضور نبی اکرم شکھائیڈ نے فرمایا: جو شخص میر اللہ بیت اورانساراور عرب کاحق نہیں پہچانتا تو اس میں تین چیز وں میں سے ایک پائی جاتی ہے: یا تو وہ منافق ہے یا وہ حرامی ہے یا وہ ایسا آ دمی ہے جس کی ماں بغیر طبر کے حاملہ ہوئی ہو۔' (بیبق دیلی) منافق ہے یا وہ حرامی ہے یا وہ ایسا آ دمی ہے جس کی ماں بغیر طبر کے حاملہ ہوئی ہو۔' (بیبق دیلی) کی منافق ہے یا دہ صفور نبی اکرم شکھائی ہے نہ فرمایا: اے اللہ! جو مجھ سے اور میرے اہل ہیت سے بغض رکھتا ہے اسے کثر سے مال اور کثر سے فرمایا: اے اللہ! جو مجھ سے اور میرے اہل ہیت سے بغض رکھتا ہے اسے کثر سے مال اور کثر سے اولا دسے نواز بیان کی گراہی کے لیے کافی ہے کہ ان کا مال کثیر ہوجائے ہیں ان کا حساب طویل ہو جائے اور میہ کہ ان کی وجدانیا سے کثیر ہوجا میں تا کہ ان کے شیاطین کثر سے ہوجا میں۔' (ام

عضرت جابر بن عبداللدرضی الله عنهٔ بیان فرماتے ہیں'' حضور نبی اکرم سلی اللہ انے فرمایا: تین چیزیں ایسی ہیں وہ جس میں پائی جا کیں گی نہ وہ مجھ ہے ہاور نہ میں اس سے ہوں : علی سے بغض رکھنا' میرے اہلِ بیت سے دشمنی رکھنا اور بیاکہنا کہ ایمان (فقل) کلام (لیعنی اقرار باللمان) کا نام

جــ'(اماردیلی) خاتونِ جنت سیّده کا ئنات فاطمة الزهرا وَاللَّهُمَّا خاتونِ جنت سیّده کا ئنات فاطمة الزهرا وَاللَّهُمَّا

عضرت مسور بن مخرمہ کے سے روایت ہے '' حضور نبی اکرم سائی آلیا نے فرمایا: فاطمہ میرے جسم کا مکڑا ہے 'پس جس نے اسے ناراض کیا اُس نے مجھے ناراض کیا۔ (منت علیہ) میر میں مصور بن مخرمہ کے اسے ناراض کیا اُس نے مجھے ناراض کیا۔ (منت علیہ) حضرت مسور بن مخرمہ کے روایت فرماتے ہیں'' حضور نبی اکرم سائی آلیا نے فرمایا: بے شک فاطمہ میر عبر کا مکڑا ہے اور مجھے ہرگزیہ پہند نہیں کہ کوئی شخص اسے تکلیف پہنچائے اللہ دب

العزت کی متم! کسی شخص کے گھر میں رسول اللہ اور اللہ تعالیٰ کے دشمن کی بیٹیاں جمع نہیں ہوسکتیں۔'' (منفق ملیہ)

خصرت مسور بن مخرمه کا دوایت فرمایا '' اُنہوں نے حضور نبی اکرم طاق کی منبر پر فرمات سنا: بنی ہشام بن مغیرہ نے اپنی بیٹی کا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے رشتہ کرنے کی مجھ سے اجازت مانگی ہے۔ میں انہیں اجازت نہیں ویتا 'سہ بارہ میں انہیں اجازت نہیں ویتا 'سہ بارہ میں انہیں اجازت نہیں ویتا 'سہ بارہ میں انہیں اجازت نہیں ویتا اور حضور نبی اکرم طاق کیا نے یہ بھی فرمایا: میری بیٹی میرے جسم کا حصہ ہے انہیں اجازت نہیں ویتا اور حضور نبی اکرم طاق کیا ہے یہ بھی فرمایا: میری بیٹی میرے جسم کا حصہ ہے اُس کی پریشانی مجھے پریشان کرتی ہے اور اُس کی تکلیف مجھے تکلیف ویتی ہے۔'' (مسلم۔ ترزی ۔ ابور اُس کی ترک بریشانی مجھے پریشان کرتی ہے اور اُس کی تکلیف مجھے تکلیف ویتی ہے۔'' (مسلم۔ ترزی ۔ ابور اُس کی ترک بریشانی مجھے پریشان کرتی ہے اور اُس کی تکلیف مجھے تکلیف ویتی ہے۔'' (مسلم۔ ترزی ۔ ابور اُس کی تکلیف مجھے تکلیف ویتی ہے۔'' (مسلم۔ ترزی ۔ ابور اُس کی تکلیف مجھے تکلیف ویتی ہے۔'' (مسلم۔ ترزی ۔ ابور اُس کی تکلیف مجھے تکلیف ویتی ہے۔'' (مسلم۔ ترزی ۔ ابور اُس کی تکلیف مجھے تکلیف ویتی ہے۔'' (مسلم۔ ترزی ۔ ابور اُس کی تکلیف مجھے تکلیف ویتی ہے۔'' (مسلم۔ ترزی ۔ ابور اُس کی تربین اجبار ۔ ابور اُس کی تکلیف مجھے تکلیف ویتی ہے۔'' (مسلم۔ ترزی ۔ ابور اُس کی تکلیف میٹور کی تکلیف میٹور کی تربین اجبار ۔ ابور اُس کی تربین اجبار کی تکلیف کی تو ترف ہوں کی تربین اجبار کی تکلیف کی تربین اجبار کی تکلیف کی تو تربین اجبار کی تو تربین اجبار کی تربین اُس کی تربین اجبار کی تو تربین اُس کی تربین اُس کے تو تربین اُس کی تو تربین اُس کی تربین کی تربین اُس کی تربین اُس کی تربین اُس کی تربین کی تربین اُس کی تربین ک

الله عنها) توبس مير يجسم كالكرام التي است تكليف دين والى چيز مجھ تكليف ديق ہے۔ "(سلم الله عنها) توبس مير يجسم كالكرا ہے است تكليف دينے والى چيز مجھ تكليف ديق ہے۔ "(سلم الله عنها)

الله عند الله بن زبیررضی الله عنهٔ بیان فرماتے میں '' حضور نبی اکرم سائی الله نے فرمایا: فاطمہ (رضی الله عنها) میری جگر گوشہ ہے اسے تکلیف دینے والی چیز مجھے تکلیف دیتی ہے اور اسے مشقت میں ڈالنے والا مجھے مشقت میں ڈالتا ہے۔'' (ترزی۔احمد)

عضرت علی علی الله عنها الله عنها الله عنها کرم طلق ایم فی ایکرم طلق این استیده فاطمه رضی الله عنها سے فرمایا: بشک الله تعالی تمهاری ناراضگی پرناراض موتا ہے۔'' (عائم طرانی)

عضرت مسور بن مخرمہ کے میں موری ہے کہ'' حضور نبی اکرم سائی آیا کی نے فرمایا: بے شک فاظمہ (رضی اللہ عنہا) میری شاخ ہے، جس چیز ہے اسے خوشی ہوتی ہے اس چیز ہے مجھے بھی خوشی ہوتی ہے اس چیز ہے اسے خوشی ہوتی ہے اس چیز ہے اس چیز ہے ہوتی ہوتی ہے۔' (امام احمد مالم) ہوتی ہے اور جس ہے اُسے تکلیف پہنچتی ہے اس چیز ہے مجھے بھی تکلیف پہنچتی ہے۔' (امام احمد مالم) ہوتی ہے اور جس سے اُسے تکلیف پہنچتی ہے۔' (امام احمد مالم) اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم سائی آلیے ہم نے اس کے مرض وصال میں اپنی صاحبز ادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا پھر ان سے پچھ سرگوشی فرمائی اللہ عنہا کو بلایا پھر ان سے پچھ سرگوشی فرمائی

تو وہ رونے لگیں کھر انہیں قریب بلا کرسر گوشی کی تو وہ بنس پڑیں۔ حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہیں نے اس بارے میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے یو چھا تو اُنہوں نے بتایا: حضور نبی اکرم سی آئی آئی نے میرے کان میں فرمایا تھا کہ آپ ٹی آئی آئی کا اس مرض میں وصال ہوجائے گا۔

پس میں رونے لگی کھر آپ ٹی آئی نے سر گوشی کرتے ہوئے جھے بتایا کہ آپ ٹی آئی آئی کے اہلِ بیت میں، سب سے پہلے میں آپ ٹی آئی نے سر گوشی کرتے ہوئے جھے بتایا کہ آپ ٹی آئی آئی کے اہلِ بیت میں، سب سے پہلے میں آپ ٹی آئی آئی کے اہل کہ اس پر میں بنس پڑی۔ ' (منت علیہ)

مضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور سوال کیا: حضور نبی اگرم ٹی آئی نے کو کون زیادہ مجوب تھا؟

آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: اُن کے شو ہڑ جہاں تک میں جانتی ہوں وہ بہت زیادہ رون میں ہے؟

والے اور را اتوں کو عبادت کے لیے بہت قیام کرنے والے تھے۔' ' رتہ ہی۔ مام)

کو عور توں میں سب سے زیادہ محبت حضرت فاطمۃ الز ہرا رضی اللہ عنہا سے تھی اور مردوں میں کو کو عور توں میں سب سے زیادہ محبت حضرت فاطمۃ الز ہرا رضی اللہ عنہا سے تھی اور مردوں میں کو حضرت علی المرتضی تھی سب سے زیادہ محبت حضرت فاطمۃ الز ہرا رضی اللہ عنہا سے تھی اور مردوں میں کو حضرت علی المرتضی تھی سب سے زیادہ محبت حضرت فاطمۃ الز ہرا رضی اللہ عنہا سے تھی اور مردوں میں کو حضرت علی المرتضی تھی سب سے زیادہ محبت حضرت فاطمۃ الز ہرا رضی اللہ عنہا سے تھی اور مردوں میں کو حضرت علی المرتضی تھی سب سے زیادہ محبت حضرت فاطمۃ الز ہرا رضی اللہ عنہا سے تھی اور مردوں میں میں سب سے زیادہ محبت حضرت فاطمۃ الز ہرا رضی اللہ عنہا سے تھی اور مردوں میں میں سب سے زیادہ محبت حضرت فاطمۃ الز ہرا رضی اللہ عنہا سے تھی المرتضی اللہ عنہا سے تھی المرتضی مام کیا کہ میں سب سے زیادہ محبت حضرت فاطمۃ الز ہرا رضی اللہ عنہا سے تھی المرتضی اللہ عنہا ہے تھی اللہ عنہا ہے تھی المرتضی میں سب سے زیادہ محبت حضرت نے تھی المرتضی اللہ عنہا ہے تھی ہوں کو میں اللہ عنہا ہے تھی المرتضی اللہ میں میں میں میں میں کین کے سام

صفورنی اکرم الناتیج کے غلام حضرت ثوبان کے فرمایا''حضورنی اکرم الناتیج جب سفر کا ارادہ فرمایے''حضور نی اکرم الناتیج جب سفر کا ارادہ فرمات تو اپنے اہل وعیال میں سے سب سے آخر میں جس شخص سے گفتگو فرما کرسفر پر روانہ ہوتے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہوتیں اور سفر سے واپسی پر سب سے پہلے جس ہستی کے پاس تشریف لاتے وہ بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہوتیں ۔'' (ام ابوداؤد۔ احمد)

عضرت ابو ہریرہ ﷺ ہے مروی ہے '' حضور نبی اکرم طبی آئے جنرت علی ، حضرت علی ، حضرت علی ، حضرت علی ، حضرت فاطمیہ ، حضرت حسین رضی اللہ عنہم کی طرف نظرالتفات کی اور فرمایا: جوتم ہے لڑے گا میں اس سے لڑوں گا۔' (ام م حمد م م) میں اس سے لڑوں گا۔' (ام م حمد م م)

🐞 أم المومنين حضرت عا مُشهصد يقه رضى الله عنها بيان فرماتي بين ' جب سيّده فاطمه رضى الله

عنها حضور نبی اکرم طاق الیلیم کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوتیں تو حضور نبی اکرم طاق الیلیم سیّدہ رضی الله عنها حضور نبی اکرم طاق الیلیم سیّدہ رضی الله عنها کوخوش آمدید کہتے کھڑے ہوکران کا استقبال کرتے ان کا ہاتھ پکڑ کر بوسہ دیتے اور انہیں اپنی نشست پر بٹھا لیتے۔'(امام عامم، نمائی)

ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں'' سیّدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جب حضور نبی اکرم سائٹ اللہ کا خدمت میں حاضر ہوتیں تو حضور نبی اکرم سائٹ اللہ کھڑے ہوکران کا استقبال فرماتے'انہیں بوسہ دیتے' خوش آ مدید کہتے اوران کا ہاتھ پکڑ کرا پنی نشست پر بٹھا لیتے اور جب آ پ سیّدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں رونق افروز ہوتے تو سیّدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جب آ پ سیّدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں رونق افروز ہوتے تو سیّدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کہ وجا تیں اور آ پ سائٹ الیا کے دستِ اقدس کو بوسہ دستیں۔' (مام مام)

جب سفر کا الدہ فرماتے تو اپنے اہل وعیال میں ہے سب ہے آخر میں جس شخص سے گفتگو ہم جب سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنے اہل وعیال میں ہے سب ہے آخر میں جس شخص سے گفتگو کر کے سفر پر روانہ ہوتے وہ سیّدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہموتیں اور سفر ہے واپسی پر سب سے پہلے جس شخصیت کے پاس تشریف لاتے وہ بھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہی ہوتیں اور بید کہ حضور نبی اکرم سائی آلیے ہم سیّدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہی ہوتیں اور بید کہ حضور نبی اکرم سائی آلیے ہم سیّدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہی ہوتیں اور بید کہ حضور نبی اکرم سائی آلیے ہم سیّدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہی ہوتیں اور بید کہ حضور نبی اکرم سائی آلیے ہم سیّدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے جم پر قربان ہوں۔' (امام حاکم دابن حبان)

علی حضرت ابو ہریرہ کے روایت فرماتے ہیں'' حضرت علی کے عرض کیا: یا رسول اللہ!

آپ کو میر ہے اور سیّدہ فاطمہ (رضی اللہ عنہا) میں سے کون زیادہ محبوب ہے؟ آپ النہ اللہ عنہا نے فرمایا: فاطمہ یہ محصے تم سے زیادہ پیاری ہے اور تم میر سے نزد یک اس سے زیادہ عزیز ہو۔' (طبرانی)

فرمایا: فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا: ''اے فاطمہ (رضی اللہ عنہا نے فرمایا'' حضور نبی اکرم سی آئی ہے نہیں ہو کہ تم فاطمہ رضی اللہ عنہا)! کیاتم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم مسلمان عورتوں کی سردار ہو۔' (منت علیہ)

أم المومنين حضرت عا نَشه صديقة رضى الله عنها فرماتي بين "حضرت فاطمة الزهرارضي الله

عنہا تشریف لا کیں اوران کا چانا ہو بہوحضور نبی اکرم انٹی لیا کے چلے جیسا تھا۔ پس آپ انٹی لیا کے ان سے کوئی نے اپنی لختِ جگر کوخوش آ مدید کہا اورا ہے دا کیں یابا کیں جانب بٹھالیا کیر چیکے سے ان سے کوئی بات کہی تو وہ رو نے لگیں ۔ تو میں نے ان سے پوچھا آپ کیوں رور ہی ہیں؟ پھر آپ ٹی لیا نے ان سے کوئی بات چیکے سے کہی تو وہ ہنس پڑیں ۔ پس میں نے کہا کہ آج کی طرح میں نے خوشی کوئم کان سے کوئی بات چیکے سے کہی تو وہ ہنس پڑیں ۔ پس میں نے کہا کہ آج کی طرح میں نے خوشی کوئم کان سے کوئی بات چیکے سے کہی نہیں دیکھا۔ میں نے ان سے پوچھا: آپ سے حضور نبی اکرم ٹی لیا ہے انہوں نے جواب دیا: آپ ٹی لیا ہے کہ انہوں نے جواب دیا: آپ ٹی لیا ہے کہا کہ آخرہ کی کہ انہوں نے جواب دیا: آپ ٹی لیا ہے کہا کہ آخرہ کی کہ جہرا کیل علیہ السلام ہرسال میر سے ساتھ قر آن مجید کا ایک بار دور کیا ہے میرا خیال بہی ہے کہ میرا آخری وقت آپ بنچا ہے اور کرتے تھے لیکن اس سال دومر تبدد ور کیا ہے میرا خیال بہی ہے کہ میرا آخری وقت آپ بنچا ہے اور کرتے تھے لیکن اس سال دومر تبدد ور کیا ہے میرا خیال بہی ہے کہ میرا آخری وقت آپ بنچا ہے اور کرتے تھے لیکن اس سال دومر تبدد ور کیا ہے میرا خیال بہی ہے کہ میرا آخری وقت آپ بنچا ہے اور کرتے تھے لیکن اس سال دومر تبدد ور کہا ہے میرا خیال بہی ہے کہ میرا آخری وقت آپ بنچا ہے اور کرتے تھے لیکن اس سال دومر تبدد ور کیا ہے میرا نے ان کے بھر اس بات نے جھے را سال میر کوروں کی سروار ہو یا تما میں بات نے جھے را سیال میں بات کی میں ہو تو سب سے پہلے میں ہوتوں کی سروار ہو یا تما میں ہوتوں کی سروار ہو یا تما میں ہوتوں کی سروار ہو یا تما ہوگی کے دور کیا ہے میں ہوتوں گیں گرا ہو یا تما ہوتوں کی سروار ہو یا تما ہو تھی ہوتوں کی سروار ہو یا تما ہوتوں گیا ہوتوں گیا۔ کیا تما ہوتوں گیا ہ

کی حضرت حذیفہ ﷺ بیان فرماتے ہیں'' حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ایک فرشتہ جواس رات سے پہلے بھی زمین پر ندائز اتھا' اُس نے اپنے پروردگار سے اجازت ما بھی کہ مجھے سلام کرنے حاضر ہواور مجھے بیخوشخبری دے کہ فاطمہ (رضی اللہ عنہا) اہل جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے اورحسن وحسین رضی اللہ عنہم جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔' (زندی۔نیائی۔اہم)

علی حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه فرماتے ہیں ''حضور نبی اکرم طاق آلیم نے زمین پر عبار کیری کھینچیں اور فرمایا: تم جانے ہو یہ کیا ہے؟''صحابہ کرام شی آلیم نے عرض کیا: ''الله تعالی اور اُس کارسول طاق آلیم بہتر جانے ہیں'' پھر حضور نبی اکرم طاق آلیم نے فرمایا'' اہل جنت کی عورتوں میں سے افضل ترین ہیں: خدیجہ بنت خویلہ فاطمہ بنت محک فرعون کی ہیوی آسیہ بنت مزاحم اور مریم بنت عمران ۔' (اہم احمد نبائی)

فضائل المل بيت الكالمة ( 26 )

اُم الموسین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے '' حضور نبی اکرم علی اُلکے اُلکے اُلکے اُلکے اُلکے اُلکے اُلکے اُلکے اُلکہ عنہا اسے فاطمہ (رضی اللہ عنہا)! کیاتم نہیں جاہتیں کہتم تمام جہانوں کی عورتوں میری اس اُمت کی تمام عورتوں کی اورموشین کی تمام عورتوں کی سردار ہو!''(نیائی۔عاتم)

عضرت ابو ہریرہ کے ایک مطاب ہے۔ روایت ہے '' حضور نبی اکرم طابی آئے فرمایا: آسان کے ایک فرشتے نے میری زیارت نہیں کی تھی' پس اُس نے اللہ تعالیٰ سے میری زیارت کی اجازت لی اور اُس نے اللہ تعالیٰ سے میری زیارت کی اجازت لی اور اُس نے محصے خوشخبری سنائی کہ فاطمہ (رضی اللہ عنہا) میری اُمت کی تمام عورتوں کی سردار ہے۔'' (بخاری طبرانی)

حضرت بریدہ کے مساور اللہ وجہداور سیّدہ فاطمہ رضی اللہ وجہداور سیّدہ فاطمہ رضی اللہ وجہداور سیّدہ فاطمہ رضی اللہ و عنہا کی شادی کی رات حضرت علی کے سے فرمایا: مجھے ملے بغیر کوئی عمل نہ کرنا پھر آپ سیّدہ فاطمہ رضی اللہ و عنہا کی شادی کی رات حضرت علی کے سیانی ڈال کرفر مایا: اے اللہ! ان رونوں کے جن میں اور ان دونوں پر برکت نازل فرما اور ان دونوں کے لیے ان کی اولا دمیں برکت وطافر ما۔'(ن ائی طرانی)

علی حضرت عبداللہ بن مسعود کر وایت فرماتے ہیں '' حضور نبی اکرم سی آلیے نے فرمایا: اللہ تعالی نے مجھے تھم فرمایا ہے کہ میں فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح علی کرم اللہ وجہہ سے کردوں ۔' (طبرانی) تعالی نے مجھے تھم فرمایا ہے کہ میں فاطمہ رضی اللہ عنہا کا تکاح علی کرم اللہ وجہہ سے کردوں ۔' (طبرانی) حضرت علی کے روایت فرماتے ہیں'' حضور نبی اکرم سی آلی ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا: میں نتم اور بیدونوں (حسن وسین ) اور بیسونے والا (حضرت علی سے اس وقت سوکرا مھے تھے) روز قیامت ایک ہی جگہ ہوں گے۔' (امام احمد امام بزاز)

کی حضرت علی بیان فرماتے ہیں'' میں نے حضور نبی اکرم طافقائی کو بیفر ماتے ہوئے سنا؛ قیامت کے دن ایک آواز دینے والا پردے کے بیچھے سے آواز دے گا:اے اہلِ محشر!اپنی نگاہیں جھکالوتا کہ فاطمہ بنتِ محمد گزرجائیں۔'' (امام عائم ۔خطیب بغدادی)

عضرت ابوہریرہ کے روایت فرماتے ہیں'' حضور نبی اکرم ملی آلیا نے فرمایا: انبیاء کرام قیامت کے دن سواری کے جانوروں پر سوار ہوکرا پنی اپنی قوم کے مسلمانوں کے ساتھ میدانِ محشر

فضائل المل بيت الكالم الله الكالم الكالم الله الكالم الكالم الله الكالم الكالم الله الكالم الكالم الكالم الكالم الله الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم ال

میں تشریف لائیں گے اور حضرت صالح علیہ السلام اپنی اونٹنی پرلائے جائیں گے اور مجھے براق پر لا یا جائے گا'جس کا قدم اُس کے منتہائے نگاہ پر پڑے گا اور میرے آگے آگے سیّدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہوں گی۔''(امام حاتم)

عصرت علی کے دن مجھے براق پراورسیّدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کومیری سواری عضا ، پر بٹھایا جائے گا۔'(انام ابن عمار)

براق پراورسیّدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کومیری سواری عضا ، پر بٹھایا جائے گا۔'(انام ابن عمار)

\*\* ' حضرت علی ہی بیان فرماتے ہیں ' حضور نبی اکرم سی آئی ہے نے مجھے بتایا: سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والول میں میں (یعن حضرت علی کرم اللہ وجہ ) فاطمہ رضی اللہ عنہا ،حسن اور حسین رضی اللہ عنہم ہوں گے۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ سی آئی ہے ا بہم سے محبت کرنے والے کہاں ہوں گے ؟ آپ سی آئی ہے ہے نہم اللہ عنہا ، ابن عمار)

حضرت مسروق الله عنها الله الله عنها الله عنه الله عنها الله عنها الله عنها

اُم المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں'' میں نے اندازِ گفتگو میں حضرت فاطمة الزہرارضی اللہ عنہا ہے بڑھ کرکسی اور کو حضور نبی اکرم سلی تالیم سے اس قدرمشا بہت

ر کھنے والانہیں دیکھا۔'' (بخاری نسائی۔ابنِ حبان )

عضرت انس بن ما لک این بیان فرماتے ہیں ' حضور نبی اکرم سی آلی نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے خصوصی دعا فرمائی: اے اللہ! میں اس (سیّدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا) اور اس کی اولا دکو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتا ہول۔'' (امام ابن حبان احمہ طرانی)

عنهٔ) اور حضرت انس بن ما لک ﷺ ہے مروی ہے'' کوئی بھی شخص حضرت حسن بن علی (رضی الله عنهٔ) ہے بڑھ کر حضور نبی اکرم سائی آلیے اسے مشابہت رکھنے والانہیں تھا۔'' (امام احمد)

این مرض وصال میں مبتلا ہوئیں تو میں ان کی تیارداری کیا کرتی تھی۔ بیاری کے اس پورے عرض وصال میں مبتلا ہوئیں تو میں ان کی تیارداری کیا کرتی تھی۔ بیاری کے اس پورے عرصہ کے دوران جہاں تک میں نے دیکھا ایک میں ان کی حالت قدرے بہتر تھی۔ حضرت علی اللہ عنہا نے فر مایا: اے امال! میرے خسل کے کسی سے ملنے باہر گئے تھے۔ سیّدہ کا نئات رضی اللہ عنہا نے فر مایا: اے امال! میرے خسل کے لیے پانی لائیں۔ میں پانی لائی۔ آپ نے جہاں تک میں نے دیکھا بہترین خسل کیا۔ پھر بولیں:

اماں جی! محصر نیالباس دیں۔ میں نے ایسابی کیا آپ قبلدرخ ہوکر لیٹ گئیں۔ ہاتھ دخسار مبارک کے نیچے کرلیا پھر فر مایا: امال جی: اب میری وفات ہوجائے گئ میں پاک ہو چی ہوں البذا مجھے کوئی نہوں کہتر ہے کہ وفات ہوجائے گئ میں پاک ہو چی ہوں البذا مجھے کوئی دخترت اُس سلمی رضی اللہ عنہا بیان فر ماتی ہیں کہ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم تشریف لائے تو میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ "(مام احمد)

عصبہ (باپ) ہوتا ہے جس کی طرف وہ منسوب ہوتی ہے' موائے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بیٹوں کے' عصبہ (باپ) ہوتا ہے جس کی طرف وہ منسوب ہوتی ہے' سوائے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بیٹوں کے' کہ میں ہی اُن کا ولی اور میں ہی اُن کا نسب ہول۔' (امام عائم)

عضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنهٔ بیان فرماتے ہیں '' حضور نبی اکرم النہ اللہ فرمایا: عضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنهٔ بیان فرماتے ہیں '' حضور نبی اکرم اللہ عنہ اللہ عنها) رکھاہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس سے بیشک میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ (رضی الله عنها) رکھاہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس سے



محبت كرنے والول (غلاموں) كوآگ سے نجات دے دى ہے۔'(امام ديليى)

عضرت عمر بن خطاب کے بیان فرماتے ہیں کہ وہ حضور نبی اکرم ملی آلیوم کی صاحبزادی سیّدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں گئے اور کہا:''اے فاطمہ! خدا کی قتم! میں نے آپ کے سواکسی شخص کو حضور نبی اکرم ملی آلیوم کے اور کہا:''اے فاطمہ! خدا کی قتم! لوگوں میں سے مجھے بھی شخص کو حضور نبی اکرم ملی آلیوم کے نزد کی محبوب ترنہیں دیکھا اور خدا کی قتم! لوگوں میں سے مجھے بھی آپ کے والدمجترم کے بعد کوئی آپ سے زیادہ محبوب نہیں۔'' (ماکم۔ ابن ابی شیبہ احد)

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهٔ سے روایت ہے ''حضور نبی اکرم سائی آلیا نے حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهٔ سے روایت ہے ''حضور نبی اکرم سائی آلیا نہ حضرت فاطمہ رضی الله عنها سے فرمایا: الله تعالی تمهیس اور تمهاری اولا دکو آگ کا عذاب نہیں دے گا۔'' (اما طبرانی)

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں'' میں نے سیّدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے افضل اُن کے بابا جان یعنی حضور نبی اکرم ملی آئی ہی کے علاوہ کسی شخص کونہیں پایا۔'(اما طرانی) عنہا سے افضل اُن کے بابا جان یعنی حضور نبی اکرم ملی آئی ہی کے علاوہ کسی شخص کونہیں پایا۔'(اما طرانی) اللہ عنہا کے بابا کے ابابا کے اسلام ملی کا کہ مناب کے ابابا کے بابا جان یعنی حضور نبی اکرم ملی آئی ہی کے سوامیں نے سیدہ فاطمہ سے زیادہ سچا کا کنات میں کوئی نہیں دیکھا۔'(امام ابولیم)

# امرائیقین امیرالعارفین هی امیرالعارفین هی امیرالعارفین هی امیرالعارفین هی امیرالعارفین هی امیرالمونین حضرت علی کرم اللدوجهه پی المیرالمونین حضرت علی کرم اللدوجهه پی

ایمان لائے۔'' (تندین ارقم ﷺ ہے مروی ہے'' سب سے پہلے حضرت علی ﷺ ایمان لائے۔'' (ترندی۔احد۔عائم)

الکھ حضرت انس بن مالک کے سے روایت ہے'' پیر کے دن حضور نبی اکرم سی الکھیے کی بعثت ہوئی اورمنگل کے بعثت ہوئی اورمنگل کے دن حضرت علی کے نفاز پڑھی۔'' (ترندی۔عالم)

اللہ علی اللہ بن عباس رضی اللہ عنۂ ہے مروی ہے کہ انہوں نے فر مایا'' سب ہے پہلے حضرت علی اللہ نے نماز پڑھی۔''

امام ترندی نے روایت کیا ہے اور فرمایا کہ اس بارے میں اہلِ علم کا اختلاف ہے۔ بعض نے کہا: سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق اسلام لائے اور بعض نے کہا سب سے پہلے حضرت علی اسلام لائے جبکہ بعض محدثین کا کہنا ہے کہ مردوں میں سے پہلے اسلام لائے والے حضرت علی ہیں اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام لائے والے حضرت علی ہیں ہیں کے حضرت ابو بکر ہے ہیں اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام لائے والے حضرت علی ہونے کیونکہ وہ آٹھ برس کی عمر میں اسلام لائے اور عورتوں میں سب سے پہلے مشرف بداسلام ہونے والی خاتون حضرت خد بجة الکبری رضی اللہ عنہا ہیں۔''

" د حضرت سعد بن ابی وقاص شی بیان فرماتے ہیں" حضور نبی اکرم ملاقی نی غزوه تبوک کے موقع پر حضرت علی شی کو مدینه منوره میں اپنا قائم مقام بنایا حضرت علی شی نے عرض کیا: یا رسول الله ملاقی نی آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں پیچھے چھوڑ کر جارہ ہیں؟ آپ ملاقی نی آپ ملا

المجان ا

تعالی نے ان کے ہاتھ پرخیبر فتح کر دیا اور جب بیآیت نازل ہوئی:''آپ فرمادیں کہ آجاؤہم اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو بلالیتے ہیں۔''تو حضور نبی اکرم سائی کی ہے خطرت علی حضرت فاطمہ 'حضرت حسن اور حضرت حسین ڈوائٹ کو بلایا اور کہا: اے اللہ! بیمیرے اہل بیت ہیں۔'(امام مسلمہ: تندی)

عنرت عبداللہ بن عمرو بن ہند فرماتے ہیں '' حضرت علی ﷺ نے فرمایا: اگر میں حضور نبی اکرم سلی ہوئے ہے۔ اگر میں حضور نبی اکرم سلی آئے ہے کوئی چیز مانگاتو آپ سلی آئے ہے عطافر ماتے اور اگر خاموش رہتاتو بھی پہلے مجھے ہی دیتے۔'' (زندی نبائی)

عضرت ابوسعید کے ایم اور تہار کے اللہ جائز نہیں کہ حالت جن میں اکرم طفی آئے میں اس مسجد میں رہے۔ امام علی بن منذر اور تہارے علاوہ کی کے لیے جائز نہیں کہ حالت جنابت میں اس مسجد میں رہے۔ امام علی بن منذر کہتے ہیں کہ میں نے ضرار بن صرد سے اس کامعنی پوچھا تو انہوں نے فر مایا: اس سے مرادیہ ہے کہ حضور نبی اکرم طفی آئے ہی نے فر مایا: اے علی امیرے اور تہارے علاوہ حالت جنابت میں کوئی اس مسجد کو بطور راستہ استعال نہیں کرسکتا۔ '(ترزی۔ برزار۔ ابویعلی)

على حضرت ام عطيه رضى الله عنها فرماتى بين "حضور نبى اكرم الناقلية في ايك لشكر بهيجاجس مين حضرت على الله بهي عنها فرماتى بين "حضور نبى اكرم الناقلية في كود يكها كه آپ الناقلية في التها الله المحها الله المحها الله الله المحهاس وقت تك موت نه ديناجب تك مين على كو (واپس بخيروعافيت) نه د كيهاول - " (زندى طرانی)

کے حضرت علی ﷺ ہے روایت ہے '' حضور نبی اکرم طنگالی نے فرمایا: اللہ تعالی ابو بکر پررخم فرمائے انہوں نے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دی اور مجھے دار البحرہ (مدینہ منورہ) لے کر آئے اور

بلال کو بھی انہوں نے اپنے مال ہے آزاد کرایا۔اللہ تعالی عمر پررتم فرمائے یہ ہمیشہ حق بات کرتے ہیں اگر چہوہ کڑوی ہواور حق گوئی نے ان کا بیرحال کر دیا ہے کہ ان کا کوئی دوست نہیں۔اللہ تعالی عثمان پررتم فرمائے ان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔اللہ تعالی علی پررتم فرمائے اے اللہ یہ جہاں کہیں بھی ہوجی اس کے ساتھ رہے۔'(زندی۔مائم۔طرانی)

عضرت جبشی بن جناوہ کے سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں'' حضور نبی اکرم سائٹلیا نے فرمایا: علی کھی مجھ سے اور میں علی کے سوا کوئی فرمایا: علی کھی مجھ سے اور میں علی کے سوا کوئی وسراا دا ( ذمہ داری ) نہیں کرسکتا۔'' ( ترزی۔ این اجہ احمد )

عضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے '' جب حضور نبی اکرم سائی آئی نے انسار ومہاجرین کے درمیان اخوت قائم کی تو حضرت علی کے روئے ہوئے آئے اورع ش کیا: یا رسول اللہ! آپ نے صحابہ کرام میں بھائی چارہ قائم فرمایالین مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ آپ سائی آئی نے فرمایا: تم و نیاوآ خرت میں میرے بھائی ہو۔' (زندی۔مام)

عرت انس بن ما لک علی سے روایت ہے'' ایک مرتبہ حضور نبی اکرم سائن آلیا ہی کے پاس ایک پرندے کا گوشت تھا' آپ سائن آلیا ہی نے دعا کی: یا اللہ! اپنی مخلوق میں ہے محبوب ترین شخص میرے پاس بھیج تا کہ وہ میرے ساتھ اس پرندے کا گوشت کھائے۔ چنانچہ حضرت علی تشریف کے آئے اور آپ سائن آلیا ہی کے ساتھ وہ گوشت تناول کیا۔'' (ترندی۔ طرانی)

حضرت بریده شهرت میراده می سوایت به و مضور نبی اکرم سی آنیا کی کو کورتول میں سب سے زیاده محبوب اپنی صاحبزادی حضرت فاطمه رضی الله عنها تھیں اور مردول میں سے سب سے زیادہ محبوب حضرت علی شهرت علی شخصے " (زندی مام)

عائشہ حضرت جمیع بن عمیر تمیمی ﷺ ہے روایت ہے'' میں اپنی خالہ کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ اس کے خدمت میں اکرم اللہ اللہ اللہ کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں حاضر ہوا پھر میں نے ان سے پوچھا: لوگوں میں کون حضور نبی اکرم اللہ اللہ عنہا' پھرعرض کیا گیا اور کوسب سے زیادہ محبوب تھا؟ انہوں نے فرمایا: حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا' پھرعرض کیا گیا اور

<u>\*\*\*\*</u>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

مردوں میں ہے کون سب سے زیادہ محبوب تھا؟ فرمایا: ان کے خاوند (بیعنی حضرت علی ﷺ) اگر چہ جہاں تک میں جانتی ہوں وہ بہت زیادہ روز ہے رکھنے والے اور قیام فرمانے والے تھے۔' (ترندی۔ عالم)

حضرت حنش کے بیان فرماتے ہیں'' میں نے حضرت علی کے و دومینڈھوں کی قربانی کرتے ہوئے دیکھا تو میں نے ان سے پوچھا بید کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ حضور نبی اکرم سے بالی کی اس کے ان سے بوچھا بید کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ حضور نبی اکرم سے بھی قربانی کروں لہٰذامیں ان کی طرف سے بھی قربانی کروں لہٰذامیں ان کی طرف سے بھی قربانی کروں لہٰذامیں ان کی طرف سے بھی قربانی کرتا ہوں۔'' (امام ابوداؤو۔ امام احمد)

المانی ہوں! حضرت علی الله عنہا بیان فرماتی ہیں 'اس ذات کی ضم جس کا میں حلف الله الله ہوں! حضرت علی الله عنہا بیان فرماتی ہیں کہم نے ایک روز حضور نبی اکرم طاق الله ہوں کے ساتھ عبد کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریب تھے۔ وہ بیان فرماتی ہیں کہ ہم نے ایک روز حضور نبی اکرم طاق آبیل کی عیادت کی اس سے نبیان فرماتی ہیں کہ ہم نے ایک روز حضور نبی اکرم طاق آبیل کی مرتبہ فرمایا آپ بیان فرماتی ہیں کہ میرا خیال ہے آپ طاق آبیل ہے؟۔ آپ طاق آبیل کی مروری کام سے بھیجا تھا۔ بیان فرماتی ہیں کہ میرا خیال ہے آپ طاق آبیل ہے تعرب علی کے کوکسی ضروری کام سے بھیجا تھا۔ اس کے بعد جب حضرت علی کے اور درواز سے تقریب بیٹھ گئے اور میں ان سب سے زیادہ ساتھ کوئی کام ہوگا سوہم باہر آگئے اور درواز سے کے قریب بیٹھ گئے اور میں ان سب سے زیادہ درواز سے کے قریب بیٹھ گئے اور آپ طاق کیا ہے۔ سب لوگوں درواز سے کے قریب بیٹھ گئے اور آپ طاق کیا ہے۔ سب لوگوں سرگوشی کرنے گئے چراس دن حضور نبی اگرم طاق کیا ہے ہیں حضرت علی ہے۔ سب لوگوں سے زیادہ عہد کے اعتبار سے حضور نبی اگرم طاق کیو ہیں حضرت علی ہے۔ سب لوگوں سے زیادہ عہد کے اعتبار سے حضور نبی اگرم طاق کیو ہیں حضرت علی ہے۔ سب لوگوں سے زیادہ عہد کے اعتبار سے حضور نبی اگرم طاق کیو ہیں حضرت علی ہے۔ سب لوگوں سے زیادہ عہد کے اعتبار سے حضور نبی اگرم طاق کیا ہے۔ تھے۔' (احمد مانم))

عضرت اسامہ کا اور حضرت اسامہ کا اور حضرت زید کا سے روایت فرماتے ہیں کہ حضرت جعفر حضرت جعفر حضرت جعفر کا اور حضرت زید بن حارثہ کا ایک دن اکٹھے ہوئے تو حضرت جعفر کے فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ حضور نبی اکرم ملی آلیا کو مجبوب ہوں اور حضرت علی کے فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ حضور نبی اکرم ملی آلیا کی کو مجبوب ہوں اور حضرت زید کے فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ حضور نبی اکرم ملی آلیا کی کو بیارا ہوں پھرانہوں نے کہا: چلوحضور نبی اکرم ملی آلیا کی کو بیارا ہوں پھرانہوں نے کہا: چلوحضور نبی اکرم ملی آلیا کی کے خدمتِ

اقدس میں چلتے ہیں اور آپ انگلیا ہے پوچھے ہیں کہ آپ انگلیا کوسب نے زیادہ پیارا کون ہے؟ اسامہ بن زیڈ کہتے ہیں کہ پس وہ تینوں حضور نبی اکرم سی آلیا ہی خدمت میں حاضر ہوئے اور اجازت طلب کرنے گئے تو آپ سی آلیا ہی خرمایا: دیکھویہ کون ہیں؟ میں نے عرض کیا: جعفر انجاق اور نیڈ بن حارثہ ہیں۔ آپ سی آلیا ہی نے فرمایا: دیکھویہ کون ہیں؟ میں نے عرض کیا: جعفر انجاق اور کہنے گئے: یا رسول اللہ! آپ کوسب نے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ سی آلیا ہی نے فرمایا: فاطمہ انہوں نے عرض کیا: یارسول اللہ! آپ کوسب نے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ سی آلیا ہی نے خرمایا: فاطمہ انہوں نے عرض کیا: یارسول اللہ! آپ کوسب نے مردوں کے بار سے میں عرض کیا ہے تو حضور نبی اکرم سی آلیا ہی نے فرمایا: اس حفل تبہاری خلقت میری خلقت سے مشابہ ہے اور میر نے خلق تہارے خلق سے مشابہ ہیں اور تو مجھے نے اور میر نے خلق تا ہے اور میر نے دو بیٹوں کا باپ مشابہ ہیں اور تو مجھے نے اور میر نے جائے گئے! تو میر اداماداور میر سے دو بیٹوں کا باپ ہے اور میں تجھے سے ہوں اور تو مجھے نیادہ پیندیوں ہے ہوں اور تو مجھے نیادہ پیندیوں ہے۔ "(ام احد امام)

علی حضرت عمروبن میمون کے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث میں روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم مانی آلیا ہے نے کسی کوسورہ تو بددے کر بھیجا پھر آپ مانی آلیا ہے نے حضرت علی کے واس کے بیچھے بھیجا پس انہوں نے وہ سورت اس سے لے لی حضور نبی اکرم مانی آلیا ہے نے فرمایا: اس سورت کوسوائے اس آ دمی کے، جو مجھے سے ہاور میں اس سے ہوں کوئی اور نہیں لے جاسکتا۔'(امام احمد)

کوئی شکایت کی ۔ تو حضور نبی اکرم النہ آلیا ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اورخطبہ ارشاد فرمایا۔ پس کوئی شکایت کی ۔ تو حضور نبی اکرم النہ آلیا ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ پس میں نے آپ کو بیفر ماتے ہوئے سنا: اے لوگو! علی کی شکایت نہ کرؤ اللہ کی فتم! وہ ذات حِق تعالیٰ میں یا اللہ تعالیٰ کے راستہ میں بہت سخت ہے۔'(امام حمد امام مام)

ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے" بے شک حضور نبی اکرم النَّالَيَا لِمُ اللّٰهُ اللّٰهِ عنہا ہے روایت ہے" بے شک حضور نبی اکرم النَّالَا لِمُ اللّٰهِ عنہا ہے دوایت ہے جب ناراضگی کے عالم میں ہوتے تو ہم میں ہے آپ النَّالَا لَا کے ساتھ سوائے حضرت علی ﷺ کے

فضائل المل بيت الكافة على المل بيت الكافة المنظمة المن

كسى كوكلام كرنے كى جرأت نه ہوتى تھى۔ " (طرانی - مام)

کی حضرت ابورافع کے سے روایت ہے" حضور نبی اکرم ملٹھ کیا نے حضرت علی کو ایک جگہ بھیجا' جب وہ واپس تشریف لائے تو آپ ملٹھ کیا ہے۔ ان سے فرمایا: اللہ تعالیٰ اس کا رسول ملٹھ کیا ہے۔ ان سے فرمایا: اللہ تعالیٰ اس کا رسول ملٹھ کیا ہے۔ (اما طبرانی)

عضرت ابو برزہ این فرماتے ہیں "حضور نبی اکرم سی آلی از وی کے دونوں قدم اس وقت تک اگلے جہاں میں نہیں پڑتے جب تک کداس سے چار چیز وں کے بارے سوال نہ کر لیاجائے اس کے جہم کے بارے میں کداس نے اسے کس طرح کے اعمال میں بوسیدہ کیا؟ اور اس کی عمر کے بارے میں کد کس حال میں اسے ختم کیا؟ اور اس کے مال کے بارے میں کداس نے اس کی عمر کے بارے میں کداس نے یہ کہاں سے کما یا اور کہاں کہاں خرج کیا؟ اور میر ے اہلی بیت کی محبت کے بارے میں؟ عرض کیا گیا: یا رسول اللہ میں گلا ہے ہے کہ محبت کی کیا علامت ہے؟ تو آپ میں گلی ہے اپنا وست اقدس حضرت علی کے شانے پر مارا۔ "(امام طرانی)

عضرت شعبہ ﷺ حضرت شعبہ ﷺ سلمہ بن کبیل ہے روایت فرماتے ہیں'' میں نے ابوطفیل ہے سنا کہ حضور نبی اکرم سائی آئی نے فرمایا: جس کامیں مولی ہوں' اُس کاعلی مولی ہے۔'' (امام زندی)

عضرت عمران بن حسین ایک طویل روایت میں بیان فرماتے ہیں '' حضور نبی اکرم ایک عضرت عمران بن حسین ایک طویل روایت میں بیان فرماتے ہیں '' حضور نبی اکرم ایک فی ایک علی مجھ ہے ہے اور میں اس سے ہوں اور میر سے بعدوہ ہرمسلمان کا ولی ہے۔'' (امام زندی۔احمد)

عنی حضرت سعد بن ابی و قاص کے فرماتے ہیں'' حضور نبی اکرم سی آلیے ہے خضرت علی کے تین خصلتیں ایسی بیان فرمائی ہیں کہ اگر میں اُن میں سے ایک کا بھی حامل ہوتا وہ مجھے سُرخ اُونٹوں سے بھی زیادہ مجبوب ہوتی ۔ آپ اُن آلیے ہے نے ایک موقع پر فرمایا : علی (کرم اللہ وجہہ) میرے لیے اسی طرح ہے جسے ہارون علیہ السلام مولی علیہ السلام کے لیے سے مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں اور فرمایا : میں آج اس شخص کو جھنڈ اعطا کروں گا'جواللہ تعالی اور اُس کے رسول سی آلیے ہے سے کرتا

<u></u>

ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کارسول ملٹی آلیے ہی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر میں نے حضور نبی اکرم ملٹی آلیے ہم کو بیفر ماتے ہوئے بھی سناجس کا میں مولیٰ ہوں اُس کاعلی مولیٰ ہے۔' (نبائی)

عن حضرت سعد بن ابی و قاص علی سے روایت ہے '' میں نے حضور نبی اکرم سائی آلیا کو یہ فرماتے ہوئے سنا: جس کا میں ولی ہوں اُس کاعلی ولی ہے اور میں نے آپ سائی آلیا کا کو حضرت علی علیہ السلام علی میرے لیے اسی طرح ہوجیسے ہارون علیہ السلام موکی علیہ السلام کے لیے سے میفر ماتے ہوئے سنا: میں کے لیے سے مگر میرے بعد کوئی نبی بین اور میں نے آپ سائی آلیا کی کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا: میں آج اس شخص کو جھنڈ اعطا کروں گا جو اللہ تعالی اور اس کے رسول سائی آلیا کی سے محبت کرتا ہے۔' (ابن احد منائی)

عضرت براء بن عازب روایت فرماتے ہیں "ہم نے حضور نبی اکرم سی آلیہ کے ساتھ کے اداکیا آپ سی آلیہ نے راستے ہیں ایک جگہ قیام فرمایا اور نماز باجماعت کا حکم دیا اس کے بعد حضرت علی کا ہاتھ بکر کرفر مایا: کیا ہیں مومنوں کی جانوں سے قریب ترنہیں ہوں؟ لوگوں نے جواب دیا: کیوں نہیں! آپ سی آلیہ نہا ہے فرمایا: کیا ہیں ہرمومن کی جان سے قریب ترنہیں ہوں؟ لوگوں نے دواب دیا: کیوں نہیں! آپ سی آلیہ نے فرمایا: کیا ہیں ہرمومن کی جان سے قریب ترنہیں ہوں؟ لوگوں نے جواب دیا: کیوں نہیں! آپ سی آلیہ نہوں اس سے عداوت رکھا سے تو بھی ولی رکھاور جواس سے عداوت رکھا سے تو بھی عداوت رکھا سے تو بھی عداوت رکھا تھی ہوں دیواس سے عداوت رکھا تو بھی عداوت رکھا تو بھی عداوت رکھا تو بھی عداوت رکھا تو بھی عداوت رکھا تھی ہوں۔

حضرت بریدہ کے عزوہ میں نے حضرت کی جس سے روایت ہوئی۔ جب میں خوصرت علی کے ساتھ یمن کے غزوہ میں شرکت کی جس میں مجھان سے کچھ شکایت ہوئی۔ جب میں حضور نبی اکرم سائی آبار کی خدمت میں واپس آیا تو میں نے حضور نبی اکرم سائی آبار کی سائی گئی کا ذکر کرتے ہوئے ان کی شان میں تنقیص کی۔ میں نے دیکھا کہ آپ سائی آبار کی کا چبرہ مبارک متغیر ہوگیا اور آپ سائی آبار کی نے فرمایا: 'ناسے بریدہ! کیا میں مونین کی جانوں سے قریب ترنہیں ہوں؟'' تو میں نے عرض کیا: کیوں نہیں یارسول اللہ! اس پر آپ سائی آبار کی فرمایا: جس کا میں مولی ہوں اُس کاعلی مولی ہے۔' (ام احمد نائی۔ حاکم اورائی ابی شیب)

اللہ حضرت علی کرم اللہ و جہہ ہے روایت ہے وصفور نبی اکرم سائٹ کیا نے غدر خم کے دن فر مایا: جس کا میں مولی ہوں اُس کاعلی مولی ہے۔ "(اہم احمد طبرانی)

ابواسحاق فرماتے ہیں'' میں نے حضرت سعید بن وہب کھے ہوئے سنا: حضرت علی سے نے لوگو یہ کہتے ہوئے سنا: حضرت علی کے نے لوگوں سے تئم لی جس پر پانچ (۵) یا چھ(۱) صحابہ نے کھڑے ہوکر گواہی دی کہ حضور نبی اگرم مائی آلیز نے نے فرمایا تھا: جس کا میں مولی ہوں اُس کاعلی مولی ہے۔'' (احمہ نسانی)

حضرت عمروبن میمون اور حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه ایک طویل حدیث میں روایت فرماتے ہیں کہ حضور نجی اکرم طاق آئے اپنے چھا کے بیٹوں سے فرمایا: تم میں سے کون دنیاو آخرت میں میرے ساتھ دوئی کرے گا؟ راوی بیان فرماتے ہیں کہ حضرت علی اس وقت آپ طاق آئے کے ساتھ ہیشے ہوئے تھے سب نے انکار کر دیا تو حضرت علی کے نوش کیا: میں آپ طاق آئے کے ساتھ دنیاو آخرت میں دوئی کروں گا اس پر حضور نبی اکرم طاق آئے کے خرمایا: اے علی تو دنیاو آخرت میں میرا دوست ہے۔ راوی بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم طاق آئے کے حضرت علی کے تو میں ہیں اور آدمی کی طرف بڑھے اور فرمایا: تم میں سے دنیاو آخرت میں میرا دوست ہے۔ راوی بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم طاق آئے کے اس میں سے دنیاو آخرت میں میرادوست ہے۔ راوی بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکراس بی کا سے دنیاو آخرت میں میرے ساتھ کون دوئی کرے گا؟ تو اس نے بھی انکار کر دیا۔ راوی بیان فرماتے ہیں کہ اس بر

پھر حضرت علی ﷺ نے عرض کیا: یا رسول الله طلنگالیا الله علی آپ کے ساتھ دنیا اور آخرت میں دوسی کروں گا تو حضور نبی اکرم طلنگالیا نے فر مایا: اے علی ! تو دنیا و آخرت میں میرا دوست ہے۔' (امام احمہ۔ابن الی عاصم۔عاتم)

ا حضرت یزید بن عمر بن مورق روایت فرماتے ہیں'' ایک موقع پر میں شام میں تھاجب حضرت عمر بن عبدالعزیز الوگول کو (انعامات سے ) نواز رہے تھے۔ پس میں بھی ان کے پاس آیا اُنہوں نے مجھے یو چھا کہ آپ کس قبیلے ہے ہیں؟ میں نے کہا: قریش ہے۔اُنہوں نے پو چھا كة ريش كى كس شاخ سے؟ ميں نے كہا: بنى ہاشم سے۔ أنہوں نے يوچھا كه بنى ہاشم كےكس خاندان ہے؟ راوی فرماتے ہیں کہ میں خاموش رہا۔ اُنہوں نے پھر پوچھا کہ بنی ہاشم کے کس خاندان سے؟ میں نے کہا: مولاعلی کے خاندان سے۔ اُنہوں نے یو چھا کے ملی کون ہیں؟ میں خاموش رہا۔راوی فرماتے ہیں کہ اُنہوں نے میرے سینے پر ہاتھ رکھااور فرمایا: ''بخدا! میں بھی حضرت علی بن ابی طالب الله کاغلام ہوں۔ 'اور پھر فر مایا کہ مجھے بے شارلوگوں نے بیان کیا ہے کہ اُنہوں نے حضور نبی اکرم مان اللہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا: 'جس کا میں مولی ہوں اُس کاعلی مولی ہے۔'' پھر مزاحم (داروغة خزانه) سے بوچھا كه اس قبيله كے لوگوں كوكتنا دے رہے ہو؟ تو اُس نے جواب دیا: سو(۱۰۰) یا دوسو(۲۰۰) درہم ۔اس پر اُنہوں نے فر مایا:''حضرت علی بن ابی طالب روایت کی وجہ ہے انہیں بچاس (۵۰) وینار زیادہ دو اور ابن ابی داؤد کی روایت کے مطابق ساٹھ (۲۰) دیناراضافی دینے کی ہدایت کی اوراُن سے مخاطب ہوکر فرمایا: آپ اپنے شہر تشریف لے جائیں'آپ کے پاس آپ کے قبیلہ کے لوگوں کی طرح حصہ پہنچ جائے گا۔' (امام ابو

کی حضرت عمروذی مراور حضرت زید بن ارقم رضی الله عنهٔ روایت فرماتے ہیں" حضور نبی الرم طاق آلیا نے غدر فرم کے مقام پرخطاب کیا اور آپ طاق آلیا نے فرمایا:" جس کا میں مولی ہوں اس کاعلی مولی ہے اے اللہ! جواسے دوست رکھے تو اُسے دوست رکھ اور جواس سے عداوت رکھے تو اُسے دوست رکھا اور جواس کی اعانت رکھے تو اُسے مداوت رکھا ور جواس کی اعانت

كرية أس كى اعانت فرما ـ " (اما طبراني)

حضرت ابن بریدہ اللہ والد سے ایک طویل روایت میں بیان فرماتے ہیں 'دخضور نبی اکرم طاق آلیا ہے نے فرمایا: ان لوگوں کا کیا ہوگا جوعلی کی شان میں گتاخی کرتے ہیں۔ جوعلی کی شان میں گتاخی کرتے ہیں۔ جوعلی کی گتاخی کرتا ہے وہ میری گتاخی کرتا ہے اور جوعلی ہے جدا ہوا وہ مجھ سے جدا ہوگیا۔ بیشک علی مجھ سے اور میں علی سے اور میں علی ہے ہوں اُس کی تخلیق میری مٹی سے ہوئی ہے اور میری تخلیق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مٹی سے کی گئی اور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے افضل ہوں۔ ہم میں سے بعض بعض کی اولا دہیں اللہ تعالی بیرساری با تیں سنے اور جانے والا ہے۔ ۔۔۔۔۔ وہ میرے بعدتم سب کا ولی ہے۔ (بریدہ بیان فرماتے ہیں) میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ طاق آلیہ ہیں آپ طاق آلیہ ہیں تجدید اسلام کی بیعت کرنا چا ہتا ہوں اور میں آپ طاق آلیہ سے جدا نہ ہوا اور اپنا ہا تھ بڑھا کیں میں تجدید اسلام کی بیعت کرنا چا ہتا ہوں اور میں آپ طاق آلیہ سے جدا نہ ہوا جب تک میں نے تجدید بیوبیعت نہ کرلی۔' (ام طران)

عضرت عمار بن ما سررضی الله عنهٔ سے روایت ہے '' حضور نبی اکرم سائی آلیا اور میری تصدیق کرتا ہوں' جس نے اُسے ولی جانا اور میری تصدیق کی اُسے میں ولایت علیٰ کی وصیت کرتا ہوں' جس نے اُسے ولی جانا اور جس نے مجھے ولی جانا اُس نے الله تعالیٰ کو ولی جانا اور جس نے علیٰ سے محبت کی اُس نے الله تعالیٰ سے محبت کی اور محبت کی اُس نے الله تعالیٰ سے محبت کی اور جس نے مجھے سے محبت کی اُس نے الله تعالیٰ سے محبت کی اور جس نے مجھے سے بغض رکھا اُس نے الله تعالیٰ سے محبت کی اُس نے الله تعالیٰ سے محبت کی اور جس نے مجھے سے بغض رکھا اُس نے الله تعالیٰ سے محبت کی اُس نے الله تعالیٰ سے محبت کی اُس نے الله تعالیٰ سے بغض رکھا اُس نے الله سے بغض رکھا اُس نے ہوں ہے اُس نے الله سے بغض رکھا اُس نے ہوں ہے ہوں ہے اُس نے الله سے بغض رکھا اُس نے ہوں ہے ہوں

حضرت عبداللہ جدلی ﷺ سے روایت ہے'' میں ام المونین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھے فرمایا: کیاتم لوگوں میں حضور نبی اکرم طائع آلیا کہ کوگالی دی جاتی ہے؟ میں نے کہا: اللہ کی پناہ 'یا میں نے کہا: اللہ کی ذات پاک ہے یااسی طرح کا کوئی اور کلمہ کہا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور نبی اکرم طائع آلیا کم کوئر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو علی کوگالی دیتا ہے وہ مجھے گالی دیتا ہے۔' (ام نمائی۔ احمد حاتم)

علات انگیز عذاب تیار کررکھا ہے۔ '' پھر فرمایا: اگر حضور نبی اکرم سے آیک شخص آیا اوراس نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنهٔ کے سامنے حضرت علی کو بڑا بھلا کہا' حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنهٔ نے اسے کہنے ہے منع کیا اور فرمایا: اے اللہ کے دہمن! تو نے حضور نبی اکرم طافقاتی کو تکلیف دی ہے۔ (پھریہ آیت پڑھی:)'' بے شک جولوگ اللہ تعالی اوراس کے رسول (سافیلی) کو افزیت دیتے ہیں اللہ تعالی ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت بھیجتا ہے اور اُس نے ان کے لیے ذات انگیز عذاب تیار کررکھا ہے۔'' پھر فرمایا: اگر حضور نبی اکرم سافیلی کیا جوتے تو یقیناً آپ ذات انگیز عذاب تیار کررکھا ہے۔'' پھر فرمایا: اگر حضور نبی اکرم سافیلی کے لیے افزیت کہا عث بنتا۔''(ام مام))

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنهٔ حضرت علی کے روایت میں بیان فرماتے ہیں 
د حضور نبی اگرم علی آئے ہے میری (حضرت علی کی) طرف دیکھ کر فرمایا: اے علی اتو دنیا میں بھی سردار ہے اور آخرت میں بھی سردار ہے۔ تیرامجبوب میرامجبوب ہے اور میرامجبوب اللہ تعالی کا محبوب ہے اور تیرادشمن میرادشمن میرادشمن ہے اور میرادشمن اللہ تعالی کا دشمن ہے اور اس کے لیے بربادی ہے جومیر نے بعد تمہارے ساتھ بغض رکھے۔ (عام)

عضرت عمار بن یا سررضی الله عنهٔ بیان فرماتے ہیں ''میں نے حضور نبی اکرم سائی آلیے کو حضرت عمار بن یا سررضی الله عنهٔ بیان فرماتے ہیں ''میں نے حضور نبی اکرم سائی آلیے کے حضرت علی کے لیے فرماتے ہوئے سنا۔ مبارک باد ہوا سے جو تجھ سے محبت کرتا ہے اور تیری تصدیق کرتا ہے اور ہلا کت ہواس کے لیے جو تجھ سے بغض رکھتا ہے اور کجھے جھٹلا تا ہے۔''(عالم ،ابو یعلی طرانی)

علی حضرت سلمان فاری کے سے روایت ہے" حضور نبی اکرم سائی کی از خضرت علی کے سے فرمایا: تجھ سے محبت کرنے والا ہے اور تجھ سے بخض رکھنے والا مجھ سے فرمایا: تجھ سے محبت کرنے والا ہے اور تجھ سے بغض رکھنے والا مجھ سے بغض رکھنے والا ہے۔"(امام طبرانی)

عضرت ابوحازم حضرت مهل بن سعد علی سے روایت فرماتے ہیں'' حضرت علی کو ابو تراب (مٹی والے) سے بڑھ کر کوئی نام محبوب نہ تھا' جب انہیں ابوتر اب کے نام سے بلایا جاتا تو وہ بہت خوش ہوتے تھے۔راوی (ابوحازم) نے ان سے کہا: ہمیں وہ واقعہ سنا یئے کہ حضرت علی کھے کا

نام ابوتراب کیسے رکھا گیا؟ انہوں نے فر مایا: ایک دن حضور نبی اکرم سائی آیا خفرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لائے تو حضرت علی کھر میں نہیں ہے آپ سائی آیا نے نے فر مایا: تمہارا چیازاد کہاں ہے؟ انہوں نے عرض کیا: میر اوران کے درمیان کچھ بات ہوگئ جس پروہ خفا ہوکر باہر چلے گئے اور گھر پر قبلولہ بھی نہیں کیا۔ حضور نبی اکرم سائی آیا نے انہوں سے فر مایا: جا و تلاش کرووہ کہاں ہیں؟ اس شخص نے آ کر خبر دی کہوہ مبعد میں سور ہے ہیں ۔حضور نبی اکرم سائی آیا خطرت علی کہاں ہیں؟ اس شخص نے آ کر خبر دی کہوہ مبعد میں سور ہے ہیں ۔حضور نبی اکرم سائی آیا نے اس جسم پر مٹی لگ گئی تھی وضور نبی اکرم سائی آیا ہے ہا تھ مبارک کے پہلوسے نبیج گرگئی تھی اوران کے جسم پر مٹی لگ گئی تھی وضور نبی اکرم سائی آیا ہے ہا تھ مبارک سے وہ مٹی جھاڑتے جاتے اور فرماتے جاتے: اے ابوتر اب اٹھوا اے ابوتر اب اٹھو۔ ' (منو میں) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے '' حضور نبی اکرم سائی آئی آئی آئی آئی آئی آئی آئی تھی کے دروازے کے سوام بحد میں کھلنے والے تمام دروازے بند کرنے کا تھم دیا۔'

کی حضرت عبداللہ بن عمرض اللہ عنه بیان فرماتے ہیں ''ہم حضور نبی اکرم سی آلیا کے زمانے میں کہا کرتے تھے کہ آپ سی آلیا کی تمام لوگوں سے افضل ہیں اور آپ سی آلیا کی بعد حضرت ابو بکر صدیق اور پھر حضرت عمر کے فیمتی اونٹوں کے ملنے سے زیادہ محبوب ہے۔ کہ حضور نبی اکرم سی آلی آلی کی اور دوسری یہ کہ حضور نبی اکرم سی آلی آلی کی اور دوسری یہ کہ حضور نبی اکرم سی آلی آلی کی اور دوسری یہ کہ حضور نبی اکرم سی آلی آلی کی اور دوسری یہ کہ حضور نبی اکرم سی آلی آلی کی اور دوسری یہ کہ درواز و مسجد میں رہا اور تیسری یہ کہ انہیں حضور نبی اکرم سی آلی آلی کی اور دوسری یہ کہ درواز و مسجد میں رہا اور تیسری یہ کہ انہیں حضور نبی اکرم سی آلی کی اور دوسری یہ کہ درواز و مسجد میں رہا اور تیسری یہ کہ انہیں حضور نبی اکرم سی آلی کی اور دوسری کہ دن جھنڈا عطا فرمایا۔''

عضرت عبداللہ علیہ بیان فرماتے ہیں'' حضور نبی اکرم سانگائیو کی نے سیّدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا: کیا تو راضی نہیں کہ میں نے تیرا نکاح امت میں سب سے پہلے اسلام لانے والے سب سے فرمایا: کیا تو راضی نہیں کہ میں نے تیرا نکاح امت میں سب سے پہلے اسلام لانے والے سب سے زیادہ برد بارمخص سے کیا ہے۔'' (احد طبرانی)

ام المومنین حضرت ام سلمه رضی الله عنها بیان فرماتی ہیں '' میں نے حضور نبی اکرم سالی آلیا ہے کو فرماتی ہیں '' میں نے حضور نبی اکرم سالی آلیا ہے فرماتے ہوئے سنا علی اور قرآن کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ یہ دونوں بھی بھی جدانہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوئڑ پرآئئیں گے۔' (عائم بطرانی)

عضرت جابر بن عبداللدرض الله عنهٔ سے روایت ہے، فرماتے ہیں "میں نے حضور نبی اکرم سائی آلیا کی فرماتے ہیں "میں نے حضور نبی اکرم سائی آلیا کی فرماتے ہوئے سنا: لوگ جدا جدا نسب سے تعلق رکھتے ہیں جبکہ میں اور علیؓ ایک ہی نسب سے ہیں۔ "(اما طبرانی)

عضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنه مدوايت بي "حضورنبى اكرم الناقلية في الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عليه السلام كى طرف سبقت لے جانے والے حضرت يوشع بن نون بيں حضرت عيسى عليه السلام كى طرف سبقت لے جانے والے صاحب عضرت يوشع بن نون بيں مضرت عيسى عليه السلام كى طرف سبقت لے جانے والے صاحب ياسين بيں اور حضور نبى اكرم طاف الله بي عليه السلام كى طرف سبقت لے جانے والے على بن الى طالب بيں۔ "

عضرت عبداللہ بن علیم ﷺ ہے روایت ہے '' حضور نبی اکرم طانی کے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے شرمایا: اللہ تعالیٰ نے شرمایا: اللہ تعالیٰ نے شرمان کی خبر دی یہ کہ وہ تمام مونین کے شب معراج وی کے ذریعے مجھے حضرت علی کی تین صفات کی خبر دی یہ کہ وہ تمام مونین کے شبر دار ہیں' متقین کے امام ہیں اورنورانی چبرے والوں (اہلِ فقر) کے قائد ہیں۔'(امام طرانی)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنهٔ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں بیآیت: ''بیشک جولوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو رحمٰن ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا۔'' حضرت علی کی شان میں اتری ہے اور فرمایا: اس سے مرادمومنین کے دلوں میں حضرت علی کی محبت ہے۔''(ام طبرانی)

الله عنرت عبدالله بن مسعود الله بن مسعود الله بن مسعود الله على الله على الله عند الله عند الله على ا

## فضائل مسين شكافيًا مسين شكافيًا مسين شكافيًا

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے '' حضور نبی اکرم طاق الیام حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ مے لیے کلمات تعوذ کے ساتھ دم فرماتے تھے اور فرماتے کہ تمہارے جد امجد (حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ) اپنے دونوں صاحبز ادوں حضرت اساعیل واسحاق (علیم السلام ) کے لیے ان کلمات کے ساتھ تعوذ کرتے تھے: میں اللہ تعالی کے کامل کلمات کے ذریعے ہر (وسوسہ اندازی کرنے والے) شیطان اور بلاسے اور ہر نظر بدسے پناہ ما نگتا ہوں۔'' (بخاری۔ ابوداؤد۔ ابن ماجہ)

کی حضرت علی کی روایت فرماتے ہیں کہ امام حسن رضی اللّٰدعنۂ سینہ سے سرتک حضور نبی الرّم ملی آلیّ کے کامل شبیبہہ ہیں اورامام حسین رضی اللّٰدعنۂ سینہ سے نیچے پاؤں تک حضور نبی اکرم ملی آلیّ کی کامل شبیبہہ ہیں۔ (امام زندی۔امام احمد) ملی آلیّ کی کامل شبیبہہ ہیں۔ (امام زندی۔امام احمد)

اکثر اوقات حاضر ہوتا اور دیکھتا کہ حسن وحسین رضی اللّٰہ عنہم آپ سائٹ کی ہارگاہ اقدس میں اکثر اوقات حاضر ہوتا اور دیکھتا کہ حسن وحسین رضی اللّٰہ عنہم آپ سائٹ کیکی ہے شکم مبارک پرلوٹ

پوٹ ہورہے ہوتے اور حضور نبی اکرم طاق آلیا فرمارہے ہوتے: بید دونوں ہی تو میری امت کے پھول ہیں۔'(امام نمائی)

عضورِ اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: "دحسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اے اللہ جو حسین سے مول اے اللہ جو حسین سے ایک نواسہ ہے۔ جے یہ اے اللہ جو حسین سے ایک نواسہ ہے۔ جے یہ پہند ہوکہ کسی جنتی مردکود کھے (ایک روایت میں ہے کہ جنتی نوجوانوں کے سردارکود کھے) وہ حسین بن علی کود کھے۔ "
بن علی کود کھے۔ "

A 2 all rios میں سے کہ جنتی نوجوانوں کے سردارکود کھے کہ وہ سین سے کہ جنتی نوجوانوں کے سردارکود کھے۔ "

على حضرت ابو ہر پر ورضى اللہ تعالی عنهٔ سے روایت ہے '' نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فر ماہوئے اور فر مایا جھوٹا بچہ کہاں ہے؟ حضرت امام حسین چلتے ہوئے آئے اور آغوشِ رسالت میں گر گئے اور اپنی انگلیاں داڑھی مبارک میں داخل کر دیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا منہ کھول کر بوسہ لیا اور پھر فر مایا ''اے اللہ میں اسے محبوب رکھتا ہوں تو بھی اسے محبوب

الم مسلم الله عليه وآلہ وسلم کو حضرت الم مسلم الله عليه وآلہ وسلم کو حضرت امام علین الله علیه وآلہ وسلم کو حضرت امام حسین کالعاب دبن چوستے ہوئے دیکھا جس طرح آ دمی تھجور چوستا ہے۔''

على حضرت عبداللد بن مسعود على بيان فرماتے بين "حضور نبى اكرم النظائية نمازادا فرمار ہے سخ جب محدہ ميں تشريف لے گئے تو حسنين كريمين رضى الله عنهم آپ النظائية كى پشت مبارك پر سوار ہو گئے جب بول کول نے انہيں روكنا چاہا تو آپ النظائية نے لوگوں كواشارہ فرمايا كه انہيں چھوڑ دؤ پھر جب نمازادا فرما چكو آپ النظائية نے دونوں كوا پنى گود ميں لے ليا۔ "(امان ان)

عضرت انس بن ما لک ﷺ سے روایت ہے 'میں نے حضور نبی اکرم ملی آلیا کوفر ماتے ہوئے سنا کہ ہم حضرت عبد المطلب کی اولا داہل جنت کے سردار ہیں میں (حضورا کرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ہمزرہ علی ہعفر ،حسین اور مہدی (رضی اللہ عنہم) ''(این اجہ عالم)

﴾ حضرت ابومعدل عطيه طفاوی ﷺ اپنے والدے روایت فرماتے ہیں انہیں ام المومنین

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہانے بیان کیا کہ ایک دن جب حضور نبی اکرم مانی آلیا ہم سے گھر تشریف فر ما تتھے ایک خادم نے عرض کیا: دروازے پرمولاعلی کرم اللہ وجہدا ورسیّدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آئے ہیں۔حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان فر ماتی ہیں: آپ التھ اللہ اے تھم فر مایا: ایک طرف ہوجا وُ اور مجھےا ہے اہل بیت سے ملنے دو۔ام سلمہ رضی اللّٰہ عنہا فر ماتی ہیں: میں یاس ہی گھر میں ایک طرف ہٹ کر کھڑی ہوگئی' پس علیؓ، فاطمہؓ ،حسنؓ اور حسینؓ داخل ہوئے اس وقت وہ کم سن تھے تو آپ النيراكيل نے دونوں بچوں كو پکڑ كر گود ميں بٹھالياا ور دونوں كو چو منے لگے۔' (اماماحمہ) حضرت ابوجعفر المستروايت فرمات بين كهايك مرتبه حضور نبي اكرم سلي الياح حسنين كريمين رضی الله عنهم کواٹھائے ہوئے انصار کی ایک مجلس سے گزرے تو انہوں نے عرض کیا: '' یا رسول اللہ التُقَالِيم كياخوب سواري ہے! آپ التَّقَالِيم نے فرمايا: سوار بھي كياخوب ہيں۔ '(امام ابن ابی شيبه) فر مایا: خبر دار! بیمسجد کسی جنبی اور حائصہ کے لیے <mark>حلال نہیں 'سوائے</mark> رسول الله طاقی آلیا ہے' علیٰ ، فاطمیّہ ، حسنٌ اورحسينٌ ك\_آ گاه ہوجاؤ! میں نے تمہیں نام بنادیئے ہیں تا كتم گراہ نہ ہوجاؤ۔'(بہق) حضرت علی ﷺ نے فر مایا''جس شخص کی بیخواہش ہو کہ وہ لوگوں میں ایسی ہستی کو دیکھے جو گردن سے چہرے تک حضور نبی اکرم ملکھا کیا کی سب سے کامل شبیبہہ ہوتو وہ حضرت حسن بن علی (رضی الله عنهٔ ) کود مکیے لے اور جس شخص کی بیخواہش ہو کہ وہ لوگوں میں ایسی ہستی کودیکھے جوگر دن سے شخنے تک رنگت اور صورت دونوں میں حضور نبی اکرم ﷺ کی سب سے کامل شبیبہہ ہوتو وہ حضرت حسین بن علی (رضی الله عنهٔ ) کود مکیے لے۔' (امامطرانی)

ليے ميري طاقت وسخاوت كى وراثت ہے۔ '(امام طرانى)

کی سیّدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے ''انہوں نے اپنے باباجان حضور نبی اکرم طاق آلیے ہے مرض وصال کے دوران امام حسن اورامام حسین رضی اللہ عنہم کوآپ طاق آلیے ہم کی خدمتِ اقدس میں پیش کیا اورعرض کیا: یارسول اللہ طاق آلیے ہم ! انہیں اپنی وراثت میں سے پچھ عطافر مائیں۔ آپ طاق آلیے ہم نے مایا: حسن میری ہمیت وسرداری کا وارث ہے اور حسین میری جرائت وسخاوت کا وارث ہے۔'' (طرانی یکیونی)

حضرت سلمان فارسی فی فرماتے ہیں ''ہم حضور نبی اکرم طفی آبید کے پاس تھے۔ حضرت ام ایک درخی اللہ عنہ می اکبیں اورع ضایا: حسن وحسین (رضی اللہ عنہ می اکبیں اورع ضایا: حسن وحسین (رضی اللہ عنہ می اکبیں کم ہوگئے ہیں۔ راوی فرماتے ہیں دن خوب نکلا ہوا تھا۔ آپ طفی آبید آبے فرمایا: چلومبرے بیٹوں کو تلاش کرور اوی کہتے ہیں ہرا یک نے اپناا پناراستہ لیااور میں حضور نبی اکرم طفی آبید کی ساتھ چل پڑا' آپ طفی آبید مسلسل چلتے رہے جی کہ پہاڑ کے دامن تک پہنچ گئے دیکھا کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہ می ایک دوسرے کے ساتھ چھے ہوئے ہیں اور ایک اور دھا پی دم پر کھڑا تھا جس کے منہ سے اللہ عنہ می ایک دوسرے کے ساتھ چھے ہوئے ہیں اور ایک اور دھا پی دم پر کھڑا تھا جس کے منہ سے آگر کے شعید نکل رہے ہیں۔ آپ طفی کر پھر وں میں چھپ گیا پھر آپ طفی آبید کی خوب کی پہر آپ طفی کر پھر وں میں چھپ گیا پھر آپ طفی کر پین رضی اللہ عنہ می کے پاس تشریف لائے اور دونوں کو الگ الگ کیا اور ان کے چروں کو پونچھا اور فرمایا: میرے ماں باپ تم پر قربان 'تم اللہ کے ہاں کئی عزت والے ہو۔' (اما طراف)

عضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنهٔ بیان فرماتے ہیں ''میں حضور نبی اکرم سلی آلیا کی کے پاس حاضر ہوا تو آپ سلی آلیا کی جارٹا گلوں (گھنوں اور دونوں ہاتھوں کے بل) پر چل رہے تھے اور آپ سلی آلیا کی پشت مبارک پر حسنین کریمین رضی الله عنهم سوار تھے اور آپ سلی آلیا کی فرما رہے تھے:
''تمہارااونٹ کیا خوب اونٹ ہے اور تم دونوں کیا خوب سوار ہو۔' (ام طبرانی)

عضرت ابورافع ﷺ ہے روایت ہے" میں نے حضور نبی اکرم النَّ آلیا ہے کو دیکھا کہ آپ النَّ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ

اُن کے کا نوں میں نماز والی اذان دی۔ '( زندی۔ ابوداؤد۔ احم)

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهٔ ہے مروی ہے'' حضور نبی اکرم طافی آیا ہے اسین کریمین رضی الله عنهٔ کی طرف ہے بطور عقیقه ایک ایک دنبه (امام نسائی نے دودود نبول کا ذکر کیا ہے) ذیح کیا۔'' (ابوداؤد۔ بہتی طبرانی)

عضرت علی ﷺ بیان فرماتے ہیں ''جب امام حسن رضی اللہ عنهٔ پیدا ہوئے تو انہوں نے ان کا نام حمزہ رکھا اور جب امام حسین رضی اللہ عنهٔ پیدا ہوئے تو ان کا نام ان کے چیا کے نام پر جعفر رکھا۔ (حضرت علی ﷺ فرماتے ہیں کہ) مجھے حضور نبی اکرم طاق آلیے ہم نے بلا کر فرمایا: مجھے ان کے بیان میں ترکھا۔ (حضرت علی ﷺ فرماتے ہیں کہ) مجھے حضور نبی اکرم طاق آلیے ہم نہ جانے تبدیل کرنے کا حکم ویا گیا ہے۔ میں نے عرض کیا: اللہ تعالی اور اس کا رسول طاق آلیے ہم بہتر جانے ہیں۔ پس آپ طاق آلیے ہم نے ان کے نام حسن وحسین (رضی اللہ عنہم) رکھ دیے۔' (امام احمد ابو یعلی۔ عالم)

حضرت علی کے ہاں حضرت اللہ عنہ کی ولادت ہوئی تو حضور نبی اکرم سی آلیا ہے ہیں '' جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی تو حضور نبی اکرم سی آلیا ہم سی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی اور خرمایا: میں نے عرض کیا: میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ حضور نبی اکرم سی آلیہ عنہ کی طرحب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی میں اللہ عنہ کی اور خرمایا: مجھے میرا بیٹاد کھا وُتم نے اس کا نام کرب رکھا ہے۔ آپ سی آلیہ ہم نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ آپ سی آلیہ ہم نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ آپ سی آلیہ ہم نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ آپ سی آلیہ ہم نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ آپ سی آلیہ ہم نے اس کا نام حرب حسین (رضی اللہ عنہ کی ہم جب تیسرا بیٹا پیدا ہوا تو حضور نبی اکرم سی آلیہ ہم نے اس کا نام حرب فرمایا: میں نے وض کیا: میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ آپ سی آلیہ ہم نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ میں نے عرض کیا: میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ آپ سی اللہ عنہ کی ہم فرمایا: میں بلہ اس کا نام محن (رضی اللہ عنہ کی ہم فرمایا: میں بلہ اس کا نام محن (رضی اللہ عنہ کے ہیں۔ ' (ام احمہ عامم۔ ابن کے نام ہارون رضی اللہ عنہ کے بیٹوں شر، شیراور مشبر کے نام پر رکھے ہیں۔ ' (ام احمہ عامم۔ ابن

😸 حضرت عکرمہ ﷺ ہے روایت ہے'' جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہال حضرت حسن

بن علی رضی اللہ عنهٔ کی ولادت ہوئی تو وہ انہیں حضور نبی اکرم طاق آلیم کی خدمت میں لائیں۔لہذا آپ طاق آلیم نے ان کا نام حسن رکھا اور جب حضرت حسین رضی اللہ عنهٔ کی ولادت ہوئی تو انہیں حضور نبی اکرم طاق آلیم کی بارگاہ میں لا کرعرض کیا: یا رسول اللہ طاق آلیم ایساں (حسن ) سے زیادہ خوبصور نبی اکرم طاق آلیم کی بارگاہ میں لا کرعرض کیا: یا رسول اللہ طاق آلیم ایسان رکھا۔'(ام خوبصورت ہے لہٰذا آپ طاق آلیم کے اس (حسن ) کنام سے اخذ کر کے اُس کا نام حسین رکھا۔'(ام عبدالرزاق)

عضرت سعد بن ابی وقاص کے بیان فرماتے ہیں کہ جب بیر آیتِ مبارکہ:''آپ فرما دیں کہ جب بیر آیتِ مبارکہ:''آپ فرما دیں کہ آ جاؤہم اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو بلا لیتے ہیں''نازل ہوئی تو حضور نبی اکرم النہ آئے ہیں کہ آ جاؤہم اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو بلایا' پھر فرمایا: یا اللہ! بیرے اہلِ بیت نے حضرت علی ،حضرت فاطمیہ ،حضرت حسن اور حسین کو بلایا' پھر فرمایا: یا اللہ! بیرے اہلِ بیت ہیں۔'' (مسلم تروی)

ا الوگوا کیا میں تمہیں ان ہستیوں کے بارے میں جرند دوں جو نانا نانی کے اعتبار سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ کیا میں تمہیں ان سے بارے میں خبر ند دوں جو نانا نانی کے اعتبار سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو پچا اور پھوپھی کے لحاظ سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو ماموں اور خالد کے لحاظ سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو ماموں اور خالد کے لحاظ سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ کیا میں تمہیں ان کے بارے میں خبر نہ دوں جو ماں باپ کے لحاظ سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ وہ ستیاں حسن اور حسین (رضی اللہ عنہم) ہیں ان کے نانا جان اللہ تعالی سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ وہ ستیاں حسن اور حسین (رضی اللہ عنہم) ہیں ان کی والدہ محتر مہ فاطمہ بنت رسول اللہ نان کی والدہ حتر معاق بن ان کی عاموں جان قاسم بن رسول اللہ اور ان کی خالہ جان رسول اللہ طاقی ہیں ہیں ان کی جو پھی جنتی ہیں ان کے والد جنتی ہیں ان کی والدہ جنتی ہیں ان کی والدہ جنتی ہیں ان کی خالہ جنتی ہیں ان کی خالہ جنتی ہیں اور ان کی خالہ جنتی ہیں اور ان کی خالہ جنتی ہیں اور ان کی خالہ جنتی ہیں ان کی خالہ جنتی ہیں اور ان کی خالہ جنتی ہیں اور ان کی خالہ جنتی ہیں اور وہ دونوں حسنین کر میمین (رضی اللہ عنہم ) خور بھی جنتی ہیں ان کے ماموں جنتی ہیں اور ان کی خالہ جنتی ہیں اور وہ دونوں حسنین کر میمین (رضی اللہ عنہم ) خور بھی جنتی ہیں ۔'' (طر ان)

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنهٔ ہے مروی ہے'' نجران کا ایک وفد حضور نبی اکرم

حضرت علی بن ابی طالب علی بیان فرماتے ہیں '' حضور نبی اکرم سالی آلیے ہیں تو حضور نبی اکرم سالی آلیے ہی خصرت حسن اور سین (رضی اللہ عنہم) کا ہاتھ بکڑ ااور فرمایا: جس نے مجھے اور ان دونوں سے محبت کی اور ان کے والد سے اور ان کی والدہ سے محبت کی وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے ہی درجہ میں ہوگا۔'' (ترذی۔ احمد)

علیٰ حضرت زید بن ارقم ﷺ ہے مروی ہے'' حضور نبی اکرم سائی کیا ہے خضرت علیٰ حضرت فاطمہ' حضرت خسس سے مروی ہے ''حضوت فاطمہ' حضرت حسین (رضی اللہ عنہم) ہے فرمایا: جس ہے تم لڑو گے میری بھی اس سے لڑائی ہوگی اور جس سے تم صلح کرو گے میری بھی اس سے لڑائی ہوگی اور جس سے تم صلح کرو گے میری بھی اس سے سلح ہوگی ۔'' (ترندی، ابن ماجه)

حضرت ابو ہریرہ ﷺ ہے مروی ہے'' حضور نبی اکرم سی آگیے آئے فرمایا: جس نے حسن اور حسین رضی اللّٰه عنہم ہے محبت کی اس نے درحقیقت مجھ ہی ہے محبت کی اور جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اور جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اور جس نے حسن اور حسین سے بغض رکھا۔'' (ابن ماجہ نمائی ۔احم)

ان حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ روایت فرماتے ہیں'' حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جس نے مجھ سے محبت کی' اس پر لازم ہے کہ وہ ان دونوں (حنین کریمینؓ) سے بھی محبت کرے۔'' (نمائی، ابن فزیمہ)

کی حضرت عبداللہ بن عمر اللہ بن عمر رضی اللہ عنه ہے وایت ہے 'ایک عراقی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنه نے فرمایا: اس کی طرف دیکھو مجھر کے خون کا مسئلہ بو چھتا ہے حالانکہ انہوں نے حضور نبی اللہ عنه نے فرمایا: اس کی طرف دیکھو مجھر کے خون کا مسئلہ بو چھتا ہے حالانکہ انہوں نے حضور نبی اکرم سی اللہ عنه کی اللہ عنہ اکرم سی اللہ عنہ کی اللہ عنہ اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سائد وحسین بھی تو میر کے گھن دنیا کے دو پھول ہیں ۔' (تردی نسائی اللہ عنہ کوفر ماتے ہوئے سائد وحسین بھی تو میر کے گھن دنیا کے دو پھول ہیں ۔' (تردی نسائی اللہ عنہ کی طرف دیکھ کر بارگا واللہ میں عرض کیا: اے اللہ! میں اللہ عنہ کی طرف دیکھ کر بارگا واللہ میں عرض کیا: اے اللہ! میں اللہ عنہ میں کر '' دن ہی

الله حضرت اسامہ بن زیدرضی اللہ عنهٔ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا: ''میں ایک رات کسی کام کے لیے حضور نبی اکرم سائی آلیا کی خدمت میں حاضر ہوا آپ سائی آلیا اس حال میں تشریف لائے کہ کسی چیز کوا ہے جسم سے چمٹائے ہوئے تھے جے میں نہ جان سکا جب میں اپنے کام سے فارغ ہوا تو عرض کیا: یا رسول اللہ سائی آلیا آپ نے کیا چیز چمٹارکھی ہے؟ آپ سائی آلیا آپ نے کیڑا اگھایا تو وہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہ متھے۔ فرمایا: یہ میرے بیٹے ہیں۔ اے اللہ! میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کرنے والے سے بھی محبت کر۔' (زندی۔ ابن جان) کہ حضرت انس بن مالک کے فرماتے ہیں ''حضور نبی اکرم سائی آلیا آپ کو حضرت انس بن مالک کے فرماتے ہیں ''حضور نبی اکرم سائی آلیا آپ سے عرض کیا گیا: آپ کو ایٹ ایل بیت میں سے سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ آپ سائی آلیا آپ نے فرمایا: حسن اور حسین اور حسین اور حسین اور کھر آپ آپ سائی آلیا جسن سے طرح اللہ عنہا سے فرمایا کرتے تھے کہ میرے میٹوں کو بلاؤ پھر آپ آپ سائی آلیا آئیسی چو متے اور انہیں اپنے ساتھ لیٹا لیتے۔'' (زندی۔ ابویعلی)

عضرت ابوبریدہ ﷺ ہے روایت ہے''حضور نبی اکرم النگالی ہمیں خطبہ دے رہے تھے'

ات میں حسین کریمین رضی الله عنهم تشریف لائے انہوں نے سرخ رنگ کی میصیں پہنی ہوئی تھیں اور وہ لڑکھڑا کرچل رہے تھے۔حضور نبی اکرم ﷺ منبرے نیچ تشریف لے آئے دونوں کواٹھایا اور اپنے سامنے بٹھا لیا' پھر فرمایا: الله تعالیٰ کا فرمان کتنا ﷺ ہے:''تمہارے مال اور تمہاری اولا د آزمائش ہیں۔'' میں نے ان بچوں کولڑ کھڑا کرچلتے دیکھا تو مجھ سے رہانہ گیا حتی کہ میں نے اپنی گفتگوروک کرانہیں اٹھالیا۔' (تریزی نائی)

علی حضرت عبداللہ بن شداد کے اپنے والد حضرت شداد بن باد کے اور آپ میں استان سے روایت فرماتے ہیں دوسور نبی اکرم سی کی میاز اداکرنے کے لیے ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ حضرت حسن یا حسین (رضی اللہ عنہ م) کو اُٹھائے ہوئے تھے۔حضور نبی اکرم سی کی کے اللہ کا کہ اُٹھیں زبین پر بٹھاد یا پھر نماز کے لیے تکبیرادا کی اور نماز پڑھنا شروع کی نماز کے دوران حضور نبی اکرم سی کی نماز کے دوران حضور نبی اکرم سی کی آپ نے طویل مجدہ کیا۔شداد نے کہا: بیس نے سرا ٹھاکر دیکھا کہ شہرادہ مجدے کی حالت میں آپ سی تھی تجدہ کی است مبارک پر سوار ہے۔ میں پھر مجدہ میں چلا گیا۔ جب حضور نبی اکرم سی آپ سی کی بندہ مبارک پر سوار ہے۔ میں پھر مجدہ میں چلا گیا۔ جب حضور نبی اکرم سی آپ نی نی نہو ہوگیا ہے یا آپ پر دمی نازل ہونے ادافر مایا۔ یہاں تک کہ ہمیں گمان گزرا کہ کوئی امر البی واقع ہوگیا ہے یا آپ پر دمی نازل ہونے ادافر مایا۔ یہاں تک کہ ہمیں گمان گزرا کہ کوئی بات نہی گریہ کہ میری پیٹے پر میرا بیٹا سوارتھا اس لیے جلدی کرنا اچھانہ لگا جب تک کہ اس کی خواہش پوری نہ ہوجائے۔'(ام نائی۔ اور)

عضرت ابوہریہ کے بیان فرماتے ہیں''حضور نبی اکرم سی آلیا ہے ہاں تشریف لائے تو آپ سی آلیا ہے کا کہ کندھے پرامام حسین لائے تو آپ سی آلیا ہے کا کہ کندھے پرامام حسین رضی اللہ عنهٔ اور دوسرے کندھے پرامام حسین رضی اللہ عنهٔ سوار تھے۔ آپ سی آلیا ہے دونوں کو باری باری چوم رہے تھے یہاں تک کہ آپ سی آلیا ہے ہارے باس آگر کردک گئے ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں۔ آپ سی آلیا ہے نے فرمایا: جس نے ان دونوں سے محبت رکھی اور جس بیں۔ آپ سی تعض رکھا اس نے مجھ سے محبت رکھی اور جس نے ان سے بغض رکھا۔ (ام احمد ام مام)

حضرت یعلی بن مرہ کے سے روایت ہے ''حسنین کریمین رضی اللہ عنہم حضور نبی اکرم اللہ عنہم حضور نبی اکرم اللہ کیا گیا ہے کہ خوات کے اپناباز واس کے اللہ کیا گیا ہے کہ ایک کیا ہی ان میں سے جب ایک پہنچا تو آپ طی آلی ہے اپناباز واس کے گلے میں ڈالا' بھر دوسرا پہنچا تو آپ طی آلی ہی نے اپنادوسرا باز واس کے گلے میں ڈالا' بعداز ال ایک کو چو مااور بارگا والہی میں عرض کیا: اے اللہ! میں ان سے محبت کرتا ہول تو بھی ان سے محبت کر۔' (طبر انی)

عضرت ابوب انصاری الله بیان فرمات بین 'میس حضور نبی اکرم طفی این بارگاهِ اقدس میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ حسن وحسین رضی الله عنہم آپ طفی ایک سامنے یا گود میں کھیل رہے تھے۔ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ حضور نبی اکرم طفی آلیا ہے فرمایا: میں ان سے محبت کیوں نہ کروں! حالا نکہ میرے گلشن دنیا کے یہی تو وہ چھول ہیں جن ک مہک کومیں سونگھتار ہتا ہوں۔' (طرانی)

حضرت کیلی بن انی کثیر کشر وایت فرماتے ہیں''حضور نبی اکرم ملی آیا ہے امام حسن اور امام حسن الله عنهم ) کے رونے کی آ واز سی تو پر بیثان ہوکر کھڑ ہے ہو گئے اور پھر فرمایا: بیشک اولا د آ زمائش ہے بیں ان کے لیے غیرار ادی طور پر کھڑ اہو گیا ہوں۔''(امام این انی شیبہ)

عائشرضی اللہ عنہا کے گھر سے باہر تشریف سے روایت ہے" حضور نبی اکرم النگائی ام المونین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر کے پاس سے عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر کے پاس سے گزر بے توامام حسین رضی اللہ عنهٔ کے رونے کی آواز سی آپ سائٹ الیون نے (سیّدہ کا مُنات رضی اللہ عنها کے مرافی اللہ عنها کے مرافی اللہ عنه کے رونے کی آواز سی آپ سائٹ الیون نے (سیّدہ کا مُنات رضی اللہ عنها کے فرمایا: کیاتم ہیں معلوم نہیں کہ اس کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے۔" (طبرانی)

کے حضرت ابوہریرہ کے فرماتے ہیں'' میں گواہی دیتا ہوں کہ ہم حضور نبی اکرم ملکنگلیو کے ساتھ نکلے ابھی ہم راستے میں ہی تھے کہ آپ ملکنگلیو کے حسن وحسین رضی اللہ عنہم دونوں شنرادوں کے رونے کی آ وازسنی اور دونوں اپنی والدہ ماجدہ کے پاس ہی تھے۔ پس آپ ملکنگلیو کا اُن کے پاس تیزی سے پہنچے۔ (حضرت ابوہریوں کے ہیں) میں نے آپ ملکنگلیو کا کوسیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا پاس تیزی سے پہنچے۔ (حضرت ابوہریوں کتے ہیں) میں نے آپ ملکنگلیو کا کوسیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا

سے یہ فرماتے ہوئے سنا: میر سے شنم ادوں کو کیا ہوا ہے؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا:

انہیں بخت پیاس کی ہے۔ حضور نبی اکرم ٹی آئی ہے گیا ہے اپنی لینے کے لیے مشکیز سے کی طرف بڑھے۔ ان

دنوں پانی کی بخت قلت بھی اور لوگوں کو پانی کی شدید ضرورت تھی۔ آپ ٹی آئی ہے نے لوگوں کو آواز

دی: کیا کسی کے پاس پانی ہے؟ ہرا یک نے کجادوں سے لٹکتے ہوئے مشکیزوں میں پانی دیکھا مگر کسی

کو قطرہ پانی تک نہ ملا۔ آپ ٹی آئی ہے نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا: ایک شنم ادہ مجھے دو

انہوں نے ایک کو پردے کے نیچے سے پکڑایا۔ پس آپ ٹی آئی ہے نے اسے پکڑ کرا پے سینے سے لگا

لیا مگروہ بخت بیاس کی وجہ سے سلسل رور ہا تھا اور خاموش نہیں ہور ہا تھا۔ پس آپ ٹی آئی ہے نے اُس کے منہ میں اپنی زبان مبارک ڈال دی وہ اُسے چو سے لگاحتی کہ میرانی کی وجہ سے سکون میں آگیا

میں نے دوبارہ اُس کے رونے کی آواز نہ بی بجھے وہے دوتو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے دوسر سے بھی وہی

شنم اورے کو بھی حضور نبی اکرم ٹی آئی ہے کہ حوالے کر دیا حضور نبی اکرم ٹی آئی ہے نے اس سے بھی وہی

معاملہ کیا سووہ دونوں شنم اورے یوں خاموش ہوئے کہ میں نے دوبارہ اُن کے رونے کی آواز نہ سے نہی وہی

حضرت ابوہ رہے ہے۔ دوایت ہے وہ فرماتے ہیں ''ایک دفعہ حضور نبی اکرم طاق النہ اللہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر کے سامنے رکے تو آپ طاق النہ اللہ عنہا کو سام کیا۔ استے ہیں حسنین کریمین رضی اللہ عنہم میں سے ایک شنرادہ گھرسے باہر آگیا حضور عنہا کو سلام کیا۔ استے ہیں حسنین کریمین رضی اللہ عنہم میں سے ایک شنرادہ گھرسے باہر آگیا حضور نبی اکرم طاق اللہ نے ان سے فرمایا: اپنے باپ کے کندھے پر سوار ہوجا تُو تو آنکھ کا تارا ہے' حضور نبی اکرم طاق اللہ نہ نہیں ہاتھ سے پکڑا پس وہ حضور نبی اکرم طاق اللہ آگیا ہے دوش مبارک پر سوار ہوگئے۔ پھر دوسرا شنرادہ حضور نبی اکرم طاق آلی ہوا باہر آگیا تو اسے بھی فرمایا: خوش آلہ یکھرا ہے کہ کندھے پر سوار ہوجا تُو بھی آنکھ کا تارا ہے اور حضور نبی اکرم طاق آلی ہے کندھے پر سوار ہوجا تُو بھی آنکھ کا تارا ہے اور حضور نبی اکرم طاق آلی ہوا ہوگئے۔ '

علی حضرت سعد بن ابی و قاص کے بیں کہ میں حضور نبی اکرم سائی آیا ہے کہ بیں حضور نبی اکرم سائی آیا ہے کہ بیں حاضر ہوا تو دیکھا کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہم آپ سائی آیا ہے کے شکم مبارک پر کھیل رہے تھے تو میں نے عرض کی: ''یارسول اللہ سائی آیا ہے ان سے محبت کرتے ہیں؟'' تو حضور نبی اکرم سائی آیا ہے ان سے محبت کرتے ہیں؟'' تو حضور نبی اکرم سائی آیا ہے ان سے محبت کرتے ہیں؟'' تو حضور نبی اکرم سائی آیا ہے ان سے محبت کیوں نہ کروں بید ونوں تو میرے پھول ہیں۔'(ام براز)

سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں 'ایک روز حضور نبی اکرم ساتھ ہے ہاں تشریف لائے اور فرمایا: میرے بیٹے کہاں ہیں؟ میں نے عرض کیا: حضرت علی کے انہیں ساتھ لے گئے ہیں۔ حضور نبی اکرم ساتھ ہوئے ہوئے پایا ہیں۔ حضور نبی اکرم ساتھ ہوئے پایا ہیں۔ حضور نبی اکرم ساتھ ہوئے پایا اور ان کے سامنے کچھ مجوریں نبی ہوئی تھیں۔ آپ ساتھ گئے ہوئے پایا اور ان کے سامنے کچھ مجوریں نبی ہوئی تھیں۔ آپ ساتھ گئے ہوئے اللہ وجہہ )! خیال رکھنا میرے بیٹوں کو گرمی شروع ہونے سے پہلے واپس لے آنا۔'(ام مام)

عض حضرت سلمان فاری کے بیان فرماتے ہیں 'میں نے حضور نبی اکرم سالی آئیلیم کوفرماتے ہیں 'میں نے حضور نبی اکرم سالی آئیلیم کوفرماتے ہوئے سابحت کی اور حسین (رضی اللہ عنہم) ہے محبت کی ۔ اس نے بھے ہے ہے ہیں جس نے حسن اور حسین (رضی اللہ عنہم) ہے محبت کی اس سے اللہ نے محبت کی اور جس سے اللہ نے محبت کی اور جس سے اللہ نے محبت کی اور جس سے اللہ نے محبت کی اللہ عنہم) سے بغض رکھا اس نے محبت کی اللہ عنہ ہوا اور جس پراللہ کا غضب ہوا اللہ نے اُسے آگ میں داخل کر دیا۔' (امام ما کم))

کی حضرت سلمان فارس ﷺ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم طاقی کیا نے حسن اور حسین رضی اللّٰء عنہم کے بارے میں فرمایا: جس نے ان سے بغض رکھایاان سے بغاوت کی وہ میرے ہاں

مبغوض ہوگیا اور جومیرے ہاں مبغوض ہوگیا وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوگیا اور جواللہ کے ہاں غضب یافتہ ہوگیا اسے اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب میں داخل کرے گا۔اس کے لیے دائمی عذاب ہوگا۔'' (طرانی)

اور جوہم سے محبت کرتے ہیں قیامت کے دن ایک ہی مقام پرجع ہوں گئا ہے اکا کا مایا: میں ، فاطمیہ جسن جسین اور جوہم سے محبت کرتے ہیں قیامت کے دن ایک ہی مقام پرجع ہوں گئے ہمارا کھانا پینا بھی اکٹھا ہوگا تا آئکہ لوگ جدا جدا اکر دیئے جائیں گے۔' (طبرانی)

ار دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔'(زندی) میں سے کہ حضور نبی اکرم سالی کیا ہے فرمایا:حسن اور حسین دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔'(زندی)

حضرت علی فی فرماتے ہیں'' میں نے حضور نبی اکرم طاق آلیا ہے شکایت کی کہ لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں' تو آپ طاق آلیا نے فرمایا: کیاتم اس بات پرراضی نہیں ہو کہ جنت میں سب سے حسد کرتے ہیں' تو آپ طاق آلیا نے فرمایا: کیاتم اس بات پرراضی نہیں ہو کہ جنت میں سب سے ہو (وہ چار) میں' تم' حسن اور حسین ہیں۔'' (احمد طرانی) طرانی)

حضرت علی بہیان فرماتے ہیں 'رسول اللہ سائٹ کیا کہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے میں (یعنی حضرت علی فرد) فاطمیہ ،حسن اور حسین ہیں۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ سائٹلیل ہم سے محبت کرنے والے کہاں ہوں گے؟ آپ سائٹلیل ہے فرمایا: وہ تمہارے بیچھے بیچھے جنت میں داخل ہوں گے۔'(مام)

کی حضرت عقبہ بن عامر کی ہے ''حضور نبی اکرم سکن کی ایک خرمایا: حسن اور حسین عرش کے دوستون ہیں کیکن وہ لگئے ہوئے نہیں اور آپ سکن کی ایک خزت بنت بنت بنت میں مقیم ہوجا کمیں گے تو جنت عرض کرے گی: اے پروردگار! تو نے مجھے اپنے ستونوں میں سے دو ستونوں سے مزین کرنے کا وعدہ فرمایا تھا۔ اللہ تعالی فرمائے گا: کیا میں نے مختے حسن اور حسین (رضی اللہ عنہم) کی موجودگی کے ذریعے مزین نہیں کردیا؟۔'(طرانی)

😸 حضرت ابو ہر رہ میں سے روایت ہے "حضور نبی اکرم مانی کیا نے فرمایا: آسان کے ایک

فضائل المل بيت الكافية 56 • المنظمة في الكافية في الكاف

فرضة نے میری زیارت بھی نہیں کی تھی اس نے میری زیارت کے لیے اللہ تعالی سے اجازت طلب کی اور جھے پیخوشخری سنائی کہ حسن اور حسین تمام جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ' (نائی طبرانی) کے حضرت انس کے بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم سی آئی آئی نے فرمایا: ' ایک مرتبہ جنت نے دوزخ پر فخر کیا اور کہا ہیں تم سے بہتر ہوں' دوزخ نے کہا: ہیں تم سے بہتر ہوں۔ جنت نے دوزخ سے بوچھا کس وجہ سے؟ دوزخ نے کہا: اس لیے کہ جھ ہیں بڑے بڑے جابر حکمران نمرود اور فرعون ہیں۔ اس پر جنت خاموش ہوگئ اللہ تعالی نے جنت کی طرف وی کی اور فرمایا: تو عاجز و لاجواب نہ ہوئیں تجھے دوستونوں حسن اور حسین کے ذریعے مزین کردوں گا۔ پس جنت خوشی اور اور حواب نہ ہوئیں ایک جی جھ بی شرماتی ہے۔ ' (ام طبرانی) سرور سے ایسے شرما گئی جیے دلہن اپنے تجائے عودی میں شرماتی ہے۔ ' (ام طبرانی) کی نشانی ہے اور جوابی سے بغض رکھتا ہے اور جوابی اللہ علیہ واللہ وسلم سے بغض رکھتا ہے اور جوابلہ تعالی سے بغض رکھتا ہے وہ مردوو ہلعون کعنتی ، خارجی اور دوزخی ہے۔

···◆公か·◆公か·○·◆公か·◆公か··





صحابہ کرام وہ مقدس ہتیاں ہیں جو جمال محبوب صلی اللہ علیہ والہ وسلم میں اس قدر فنا ہو گئے تھے کہ وہ صبغتہ اللہ یعنی اللہ کے رنگ میں رنگ گئے تھے۔

## 

عہدِ رسالت اور بعثت سے قبل ہزاروں لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کودیکھا۔ کیالفظ صحابی کااطلاق اِن سب پر ہوگایا بیا یک مخصوص سعادت ہے جو چند شرائط سے مشروط ہے:

مشہورتا بعی برزرگ حضرت سعید بن میتب کے نز دیک ایساشخص جوسال دوسال ایمان کی حالت کے ساتھ اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرکا بی میں ایک یا دوغز وات میں شریک رہا ہو، صحابی کہلانے کا مستحق ہے۔

الله علیه و البوسلم میں حاضرر ہتا ہواوراس نے آپ سلی الله علیه و آلہ وسلم کی باتیں اُمت تک پہنچائی ہوں۔ ہوں۔

علامه تخاوی نے اپنی کتاب '' فتح المغیث' میں فرمایا ہے کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہے جونہ صرف طویل مدت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہا ہو بلکہ اس کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گی '' کامل اتباع'' (ظاہر و باطن میں ) بھی ہو۔ إن کے خیال میں اس مقصد ہے ہے کر اسلام قبول کرنے کے بعد صرف شرف ملا قات حاصل کرنے والے صحابی ایس مقصد ہے ہے کر اسلام قبول کرنے کے بعد صرف شرف ملا قات حاصل کرنے والے صحابی ایسے ہیں جیسے وفو دمیں آنے والے عام لوگ ..... جن علاء نے اس اصول میں زمی برتی انہوں نے کہا کہ وہ بالغ مسلمان جس نے ثبات عقل وہوش میں ایمان کی حالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہو وہ صحابی کہلا یا جاسکتا ہے۔

اس قاضی عبدالبرنے اپنی کتاب''استعیاب'' اورابنِ ہندہ نے''معرفتہ الصحابہ' میں اس کا دائرہ بہت وسیع کردیا ہے۔اورانہوں نے عہدِ نبوی صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے ہرمسلمان خواہ اس

نے آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرف ملاقات حاصل کیا ہویانہ کیا ہوصحا بی سلیم کیا ہے۔

امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ اور امام احمد بن صنبل رحمتہ اللہ علیہ نے صحابیت کیلئے کم سے کم بیہ شرط عائد کی ہے کہ حالتِ ایمان میں شرف ملاقات حاصل کیا ہود کھنا ضروری نہیں کہ بعض ملنے والے نابینا بھی تھے جیسے حضرت عبداللہ ابن ام کلثوم ہے۔

ش شرف صحابیت کے لئے ''اسدالفابہ' میں حضرت امام احمد بن طنبل کا بیقول ملتا ہے کہ ہروہ شخص جس نے ایک مہینہ ایک ون یا ایک گھنٹہ یا ایک لمحہ کے لئے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پائی ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہو وہ صحابی کہلانے کا مستحق ہے۔ شرط صرف بیہ ہے کہ حالت ایمان میں دیکھا ہواور پھراس متاع ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا ہو۔

عام معیارز ہدوتقویٰ ،اتباع رسول اورعشق رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم قرار دیا گیا ہے۔ ہر وہ مخص جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالتِ ایمان میں دیکھا ہو یا ملاقات کی ہوسے ابی کے نام سے یا دکیا جاسکتا ہے۔

الغرض کوئی غوشیت ، قطبیت اور زیدوتقوی کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر فائز ہوجائے کین فضیلت میں اس عام صحابی کے برابر بھی نہیں ہوسکتا جو دِن بھر بھیٹر بکر یاں اور اونٹ چرا کر گرد آلود مضیلت میں اس عام صحابی کے برابر بھی نہیں ہوسکتا جو دِن بھر بھیٹر بکر یاں اور اونٹ چرا کر گرد آلود ہاتھ یاؤں کے ساتھ محبونبوی میں آتا اور وضو کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے رکوع وجود کا شرف حاصل کرتا تھا اور دیدار محبوب سے اپنی نگا ہوں اور روح کوسیر اب کرتا تھا۔

مقام صحابیت کے تعین کے بعدایمان میں سبقت ٔ استقامت اور قرب رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے اعتبار سے صحابہ کراٹم کی فضیلت کی درجہ بندی کی گئی ہے۔

روئے زمین کی اوّلین ہستی جس نے منصبِ نبوت سے مستفید چہرہ رسول آخرالز ماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریکِ حیات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریکِ حیات اورمونس وعمگساراُم المومنین حضرت خدیجۃ الکبری میں۔حضرت امام ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے اورمونس وعمگساراُم المومنین حضرت خدیجۃ الکبری میں۔حضرت امام ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے



مطابق اوّلیت ایمان کے لحاظ سے مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر این قحافہ ہیں۔عورتوں میں بیسعادت اُم المومنین حضرت خدیجہؓ بنتِ خویلد کے حصے میں آئی۔نو جوانوں میں سب سے پہلے حضرت علی ابن ابی طالب ایمان لائے۔ آزاد کردہ غلاموں میں بیشرف حضرت زیرٌ کوحاصل ہوا۔'' انہیں''اوّل المسلمین' کہاجا تاہے۔



صحابہ کرام رضی الله عنہم کیلئے سب سے بڑا اعز از بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُن سے راضی ہونے کا اعلان کیا:۔

الله تعالی ان ہے راضی ہوااوروہ اللہ ہے، یہی بڑی کامیابی ہے'۔ (المائدہ۔119)

السارجنہوں نے سب سے پہلے وعوت ایمان پرلیک کہنے میں سبقت کی ایمان پرلیک کہنے میں سبقت کی

نیز وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے اللہ اِن سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے''۔ (توبہ۔100)

"بلاشبهاللدتعالی ان سے راضی ہوا جب بیلوگ آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم سے درخت کے نیچ بیعت کررہے تھ'۔ (اللج ۔ 18)

🛞 🦯 ''اللہ تعالیٰ اِن ہے راضی ہو گیا وہ اللہ ہے راضی ہو گئے بیلوگ اللہ کی جماعت (حزب اللہ) ہیں خوب س لواللہ کی جماعت ہی فلاح پانے والی ہے' ۔ (المجادلہ۔ 22)



' محد ( صلی الله علیه وآله وسلم ) الله کے رسول ہیں اور اِن کے ساتھ جولوگ ہیں وہ ایسے





ہیں کہ کا فروں پر سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحیم ہیں''۔ (سورہ فغ)



الله حضرت عبداللہ بن مسعود الله بن مسعود الله بن مسعود الله بن مسعود الله بن الرم النَّا الله بن مسعود الله بن الرم النَّا الله بن ال

کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے '' ایک شخص نے حضور نبی اکرم سائی آلیا ہے دریافت کیا: یارسول اللہ! کون ہے لوگ بہتر ہیں؟ آپ سائی آلیا ہے نے فرمایا: سب ہے بہتر لوگ اس زمانہ کے ہیں 'جس میں' میں موجود ہوں اور اس کے بعد دوسرے زمانہ کے اور اس کے بعد تیسرے زمانہ کے اور اس کے بعد تیسرے زمانہ کے اور اس کے بعد تیسرے زمانہ کے۔'' (ملم۔ احمد)

ا حضرت عمران بن حصین ﷺ ہے روایت ہے'' حضور نبی اکرم سی آلیے آئے نے فرمایا: میری اُمت میں میرے زمانۂ بعثت کے لوگ بہتر ہیں پھران ہے متصل زمانہ کے لوگ بہتر ہیں۔راوی

کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں کہ تیسرے زمانہ کا ذکر فرمایا یا نہیں؟ آپ سائی آپائی نے فرمایا: پھرا یسے لوگ پیدا ہوں گے جو بغیر طلب کیے گواہی دیں گئا مانت میں خیانت کریں گے اور ان میں موٹا پا عام ہوگا۔'' (ترندی۔ابوداؤد۔احمد)

علات حضرت عبداللہ بن مؤلہ اللہ عنے وابت ہے، وہ فرماتے ہیں'' جب میں اہواز میں چل رہا تھا تو اچا تک میں نے اپنے سامنے نچر پرسوارایک آدی دیکھا' وہ کہدرہا تھا: اے اللہ' میرے زمانے کے لوگ اس امت سے جا پچکے ہیں۔اے اللہ' مجھے بھی ان سے ملادے۔ میں نے کہا: میں بھی تمہاری دعا میں داخل ہونا چا ہتا ہوں تو وہ آدی کہنے لگا اور میرا ید دوست بھی اگر بیای طرح کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس نے کہا کہ حضور نی اکرم ساتھ ہے نے فرمایا: میری امت میں سے بہترین زمانہ میرازمانہ ہے۔ پھر ان لوگوں کا زمانہ بہتر ہے' جو میرے زمانہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں پھر ان لوگوں کا زمانہ بہتر ہے' جو میرے زمانہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں پھر ان لوگوں کا زمانہ بہتر ہے جواس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ ساتھ اللہ تیسری مرتبہ ایسا فرمایا یانہیں (مجھے یوئیں) پھر ان کے بعد ایسی قوم آئے گی جن میں موٹا یا بہت زیادہ پایا جب زیادہ پائیں گئی جن میں موٹا یا بہت زیادہ پایا جب نیانہیں کریں گے (راوی فرماتے ہیں) جب میں نے دیکھا تو وہ خض حضرت بریدہ اسلمی کھی تھے۔'' (احمدادیکا)

المنظم المنظم من خطاب المنظم سے روایت ہے'' حضور نبی اکرم سائی آلیا نے فرمایا: بہترین زمانہ وہ ہے جس زمانہ میں موجود ہوں پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا۔ پس اللہ تعالی اِن کے بعد والوں کی ذرہ برابریروا نہیں کرےگا۔'' (طرانی۔ابریعم)

کے حضرت جابر ﷺ حضور نبی اکرم سالگالی ہے۔ روایت فرماتے ہیں'' آپ سالگالی ہے نے فرمایا: اس مسلمان کوجہنم کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا۔'' (زندی)

عضرت واثله بن اسقع ﷺ سے روایت ہے'' حضور نبی اکرم ملی آلیکی نے فر مایا: خدا کی شم! تم اس وقت تک بھلائی میں رہو گے جب تک تمہارے درمیان وہ مخص باقی ہے جس نے مجھے فضائل صحابہ کرام بڑی آئی ہے۔ فضائل صحابہ کرام بڑی آئی ہے۔

دیکھااورمیری صحبت اختیار کی ۔خدا کی شم!تم اس وقت تک بھلائی میں رہو گے جب تک تم میں وہ شخص باتی ہے جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھااوراس کی صحبت اختیار کی۔'(ابن ابی شیبہ) حضرت عبدالرحمٰن جہنی ﷺ فرماتے ہیں "ہم حضور نبی اکرم ملکھایی کے پاس تھاس دوران دوگھڑ سوارنمودار ہوئے پس جب حضور نبی اکرم ماٹٹالیا نے دور سے انہیں دیکھا تو فر مایا: دو کندی مذجی میں یہاں تک کہ جب وہ حضور نبی اکرم ﷺ کے پاس آئے تو وہ مذجے ہے آئے تھے۔راوی کہتے ہیں کدان میں سے ایک حضور نبی اکرم ساتھ کیا کے قریب ہوا تا کہ آپ ساتھ کیا کے بیعت کر سکے پس جب حضور نبی اکرم طافقالیا نے اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ آ دمی کہنے لگا: یارسول اللہ! آپ النظایم کی کیا رائے ہے اس شخص کے بارے میں، جس نے آپ النظایم کو دیکھا اور آپ ساتھا ہے ایس اور آپ ساتھ ہے کی تصدیق کی؟ آپ ساتھ ہے نے فرمایا: اس کے لیے مبار کباد ہے۔ راوی بیان فرماتے ہیں کہ پھر آپ سی الکھ لیا نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ پھیرا۔ وہ آ دمی چلا گیااور دوسرا آ دمی آ گے برمھا پہاں تک کہ حضور نبی اکرم سی آلی نے اس کا ہاتھ پکڑا تا کہ اسے بیعت کر عمیں تووہ آ دمی عرض کرنے لگا: پارسول اللہ علی آلین اِسْ کی کیارائے ہے اس شخص کے بارے میں جوآپ کی اتباع اور تصدیق کرے کیکن آپ کی زیارت نہ کی ہو۔ تو آپ طافی کی ایک نے فرمایا: اے دو دفعہ مبارک باد ہو۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ پھرآپ مانٹالیا نے اس کے ہاتھ پر اپنا باتھ پھیرا، پھروہ آ دمی وہاں سے چل دیا۔ "(امام احمد طرافی)

عضرت مهل بن سعد علی سے روایت ہے '' حضور نبی اکرم طفی آیا نے فرمایا: اے میرے اللہ! میرے حضرت مہل بن سعد علی سے روایت ہے '' حضور نبی اکرم طفی آلیہ اللہ! میرے حصابہ کو بخش دے اور اسے بھی بخش دے جس نے اُنہیں دیکھا جنہوں نے مجھے دیکھا'' سے راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا: حضور نبی اکرم طفی آلیہ اس نے اس فرمان ''اور جس نے مجھے دیکھا'' سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا: اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے انہیں (یعنی صحابہ کرام کو) دیکھا (یعنی تابین کرام کو)

حضرت ابو بردہ کے اللہ عن والد سے روایت فرماتے ہیں ''ہم نے حضور نبی اکرم کا اللہ کے ساتھ نمازِ مغرب پڑھی پھر ہم نے سوچا کہ اگر ہم یہیں بیٹھے رہیں یہاں تک کہ عشاء بھی آپ کے ساتھ نمازِ مغرب پڑھی پھر ہم نے سوچا کہ اگر ہم یہیں جیٹھے رہے پھر آپ کا اللہ طاق آئے ہا ہم تشریف لائے اور فرمایا : ہم ابھی تک یہیں ہو؟ ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ طاق آئے ہا ، ہم نے آپ کے ساتھ مغرب کی نماز اوا کی اور پھر ہم نے سوچا کہ ہم یہیں بیٹھے رہیں تا کہ عشاء کی نماز بھی آپ کے ساتھ بڑھیں ۔ آپ کی اور پھر ہم نے سوچا کہ ہم یہیں بیٹھے رہیں تا کہ عشاء کی نماز بھی آپ کے ساتھ بڑھیں ۔ آپ کی اور پھر ہم نے سوچا کہ ہم یہیں بیٹھے رہیں تا کہ عشاء کی نماز بھی آپ کے ساتھ بڑھیں ۔ آپ کی اور میں این میں طرف اُٹھاتے تھے پھر فرمایا: آسمان کی طرف اُٹھاتے تھے پھر فرمایا: تارے آسمان کی طرف اُٹھاتے تھے پھر فرمایا: عمل ہوجا کیں چوا میں اور جب میں چلا جاؤں گا تو میں اسے خصاء کے لیے ڈھال ہوں اور جب میں چلا جاؤں گا تو میں اس کے سے نامان سے وعدہ ہے اور میر سے صحابہ ہے لیے امان سے وعدہ ہے اور میر سے صحابہ ہے لیے امان سے وعدہ کیا گیا میں اور جب میر سے صحابہ چلے جا کیں گوتو میری امت پر وہ وقت آ کے گاجس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہیں۔ ''دہاں ہم

الله حضرت ابوبریده کا سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں'' حضور نبی اکرم کا آئی ہے نے فرمایا: میر سے صحابہ میں سے جو صحابی زمین کے کسی خطے پر فوت ہوگا تو قیامت کے دن اس خطۂ زمین کے لوگوں کے لیے نوراور رہنما بن کرا مھے گا۔'' (تندی)

عضرت علی بن ابی طالب کے سے روایت ہے'' حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: قیامت اس وقت تک نہیں آئے گیا ہے کہ واس طرح نہ اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میرے صحابہ رضی الله عنهم میں سے کسی آ دمی کواس طرح نہ وُھونڈ اجائے جس طرح گمشدہ چیز کو تلاش کیا جاتا ہے لیکن وہ نہیں ملتی ۔ (ام ماحمہ)

کی حضرت ابو بردہ کے الدسے روایت فرماتے ہیں''حضور نبی اکرم طَنْ اَلَیْم نے فرمایا: میرے صحابہ میری اُمت کے لیے امان ہیں اور جب میرے صحابہ چلے جائیں گے تو میری اُمت پر وہ وقت آئے گا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔''(انام بن انی شیبہ) 😸 حضرت عمر بن خطاب ﷺ ہے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم سلھی ہے سنا آپ

التَّيَالِيمُ نے فرمایا: "میں نے اپنے پروردگار سے اپنے صحابہ کے اُس اختلاف کے بارے میں

پوچھا جومیرے بعد ہوگا تو مجھ پر وتی گی گئی: اے مجہ ( سائٹا آئی اُلا آپ کے اصحاب میرے زو یک ستاروں کی مانند ہیں۔ بعض بعض ہے روشنی میں افضل ہیں اور ہرایک کوروشنی حاصل ہے 'پس جس نے ان کے اختلاف میں سے کچھ لے لیا تو وہ میرے زو یک ہدایت پر ہے۔' (امام دیلی)

خضرت جابر بن سمرہ کے سے روایت ہے ' جابیہ کے مقام پر حضرت عمر بن خطاب کے ہمیں خطبہ دیا اور فر مایا کہ حضور نبی اکرم سائٹا آئی ہا ہمارے درمیان اس طرح تشریف فر ماہتے جسے میں تمہارے درمیان اس طرح تشریف فر ماہتے جسے میں تمہارے درمیان کھڑ اموں اور فر مایا: میرے صحابہ کا خیال رکھنا اور پھر جوان کے بعد لوگ ہوں گئان کا اور پھر جوان کے بعد ہوں گے۔ پھر جھوٹ عام ہوجائے گاختی کہ ایک شخص خود بخو دگو ابی میں تمہارے درمیان کے ایک تعد ہوں گے۔ پھر جھوٹ عام ہوجائے گاختی کہ ایک شخص خود بخو دگو ابی گ

عضرت امام حسن على سے روایت ہے "حضور نبی اکرم ملی ایجانی نے اپنے صحابہ کرام اللہ سے فرمایا: تم لوگوں میں ایسے ہوجیسے کھانے میں نمک ہوتا ہے "۔ راوی فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن علی نے کہا کہ نمک کے بغیر کھانا اچھانہیں ہوتا پھر حضرت امام حسن علی نے کہا: اس قوم کا کیا حال ہوگا جس کا نمک ہی چلا گیا۔ (امام بن ابی شیبہ امام احمد)

کی حضرت جابر بن سمرہ کے جابیہ کے مقام پرہم سے خطاب کے جابیہ کے مقام پرہم سے خطاب کی کہ ایک دن حضور نبی اکرم طاق کی ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور مقام پرہم سے خطاب کیا کہ ایک دن حضور نبی اکرم طاق کی ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا: خبردار! میرے صحابہ سے اچھا سلوک کرنا اور پھر جو اِن کے بعد آئیں گے .....، (ابن حبان ماکم بطرانی)

اللہ مسترت قبیصہ بن جابر ﷺ سے روایت ہے'' حضرت عمرﷺ نے جابیہ کے دروازے پر جمیں خطاب کیااور فرمایا: ہمیں خطاب کیااور فرمایا: ہمیں خطاب کیااور فرمایا: ہمیں خطاب کیااور فرمایا:

اے لوگو! میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہے ڈرنا' پھر جوان کے بعد ہوں گے اور پھر جوان کے بعد ہوں گے' پھر جھوٹ اور جھوٹی شہادتوں سے بچنا۔' (اماماین ابی شیبہ)

ایک روایت میں حضرت عمر الحاظ کرنا کیونکہ وہ میری امت کے بہترین اکرم طاقی ہے۔ '(ام) ہوئیم ۔ تفای )
صحابہ کے بارے میں میرالحاظ کرنا کیونکہ وہ میری امت کے بہترین لوگ ہیں ۔ '(ام) ہوئیم ۔ تفای )
حضرت ثوبان کے حضرت ثوبان کے مروی ہے'' حضور نبی اکرم طاقی ہے فر مایا: جب میرے صحابہ کا
ذکر کیا جائے تو خاموش ہوجاؤ' جب ستاروں کا ذکر کیا جائے تو خاموش ہوجاؤ اور جب قدر کا ذکر کیا جائے تو خاموش ہوجاؤ اور جب قدر کا ذکر کیا

عضرت قادہ کے سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں'' حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا اصحابِ رسول سائٹ آلیا ہم مسکراتے مصے ۔ تو انہوں نے فرمایا: ہاں اور ایمان ان کے دلوں میں پہاڑوں سے بھی بڑا تھا۔''(امام ایونیم)

حضرت ابوسعید خدری ہے۔ دوایت ہے '' حضور نبی اکرم سی آیا ہے۔ نہ فر مایا: لوگوں پر ایک ایساز ماند آئے گا جب لوگوں کی ایک بڑی جماعت جہاد کر ہے گاتوان سے پوچھا جائے گا کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے' جورسول اللہ سی آیا ہے' کی صحبت میں رہا ہو؟ پس وہ لوگوں کہیں گے: ہاں تو انہیں فتح حاصل ہوجائے گا۔ پھر لوگوں پر ایک ایساز ماند آئے گا کہ جب لوگوں کی ایک بڑی جماعت جہاد کر ہے گی تو ان سے پوچھا جائے گا کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جس نے رسول اللہ سی آئی ہو' تو وہ کہیں گے: ہاں' تو پھر انہیں فتح حاصل ہوجائے گا۔ پھر لوگوں پر ایسا زماند آئے گا کہ ایک کثیر جماعت جہاد کر ہے گی تو ان سے پوچھا جائے گا؛ کیا تو گوں پر ایسا زماند آئے گا کہ ایک کثیر جماعت جہاد کر ہے گی تو ان سے پوچھا جائے گا؛ کیا تہ ہمارے درمیان کوئی ایسا شخص ہے' جس نے رسول اللہ می آئی آئی آئی کے اصحاب کی صحبت پانے والوں کی صحبت پائی ہو'؟ تو وہ کہیں گے کہ ہاں! تو انہیں فتح دے دی جائے گا۔' (مشق علیہ)

عضرت ابوسعیدخدری کے مروی ہے،حضور نبی اکرم ملی آنے فرمایا:''لوگوں پرایک ایسازمانہ آئے گا کہ وہ جہاد کریں گے تو انہیں کہا جائے گا کہ کیاتم میں کوئی ایساشخص بھی ہے جس

نے رسول اللہ طاق آلیوں کی صحبت پائی ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہاں تو انہیں فتح حاصل ہوجائے گی۔ پھروہ جہاد کریں گے تو ان سے کہا جائے گا کہتم میں کوئی ایساشخص ہے جس نے رسول اللہ طاق آلیوں کے جہاد کریں گے تو ان سے کہا جائے گا کہتم میں کوئی ایساشخص ہے جس نے رسول اللہ طاق آلیوں کے صحبت پائی ہو؟ وہ کہیں گے: جی ہاں! تو انہیں فتح حاصل ہوجائے گی۔'(بناری)

الله حضرت ابوسعید خدری کی ہے مروی ہے'' حضور نبی اکرم مانی کی ہے فرمایا: میرے صحابہ کو بُرامت کہو۔ اگرتم میں سے کوئی اُحد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو پھر بھی وہ ان میں سے کسی ایک کے سیر بھریااس سے آ دھے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔'' (بخاری برندی۔ ابوداؤد)

حضرت ابو ہریرہ کے مروی ہے'' حضور نبی اکرم سائنگیاؤ نے فرمایا: میرے صحابہ کو بُرا مت کہو میرے صحابہ کو بُرا مت کہو میرے صحابہ کو بُرا مت کہو میں میری جان مت کہو میرے صحابہ کو بُرامت کہو۔ پس شم ہے'اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! اگرتم میں سے کوئی اُحد پہاڑ کے برابر بھی سوناخرج کردے تو پھر بھی وہ ان میں سے کسی ایک کے سیر بھریا اس سے آ دھے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔'' (مسلم نسائی۔ ابن ماجہ)

علی حضرت عبداللہ بن مغفل کے بارے میں اللہ تعالی ہے ڈرنا اور میرے بعد انہیں اپنی گفتگو کا نشانہ فرمایا: میرے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالی ہے ڈرنا اور میرے بعد انہیں اپنی گفتگو کا نشانہ مت بنانا کیونکہ جس نے ان سے محبت کی اس نے میری وجہ سے ان سے محبت کی اور جس نے ان سے بخض رکھا اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا اور جس نے انہیں تکلیف پہنچائی اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا اور جس نے انہیں تکلیف پہنچائی اس نے محصے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ تعالی کو تکلیف پہنچائی ، جس نے اللہ تعالی کو تکلیف پہنچائی عنظریب اس کی گرفت ہوگی۔ ' (تندی۔ احمد)

کی حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهٔ ہے روایت ہے'' حضور نبی اکرم سالی آلیا نے فرمایا: جب تم ان لوگوں کودیکھوجومیر ہے صحابہ کرام کو بُر ابھلا کہتے ہیں تو تم کہو: تمہارے شرکی وجہ ہے تم پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔'' (ترندی طبرانی)

الله عنهٔ کا مخرت نسیر بن ذعلوق کے روایت فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهٔ فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهٔ فرماتے ہیں ''اصحابِ رسول النظالیج کو برامت کہوپس ان کے ممل کا ایک لمحہ تمہاری زندگی کے تمام

اعمال سے بہتر ہے۔ " (ابن ماجہ۔ ابن ابی شیبہ)

حضرت عمر بن خطاب کے سروایت ہے '' میں نے حضور نبی اکرم ساتھ اللہ موات ہے ہوئے ہوں کے ساتھ فرماتے ہوئے ہیں اور پھران کی جوان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں پھر جھوٹ ظاہر ہوگا یہاں تک کہ ملے ہوئے ہیں پھر جھوٹ ظاہر ہوگا یہاں تک کہ آ دمی فتم طلب کیے جانے سے پہلے گوائی وے آ دمی فتم طلب کیے جانے سے پہلے گوائی وے وے گاپس جو جنت کی وسعت کا طالب ہے تواس پر لازم ہے جماعت کو لازم پکڑے اور جدائی اور تفرق قد سے بچے ۔ بے شک شیطان ایک کے ساتھ ہے اور وہ دو سے بہت دور ہے اور کوئی آ دمی ہر گرکسی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ ملے کیونکہ ان میں شیطان ہے اور جس کواس کی نیکی خوش اور بُر اُنی پر بیثان کرے وہی مومن ہے۔' (نیائی طرانی طادی)

عضرت جابر بن عبداللدرضی الله عنهٔ ہے مروی ہے وہ فرماتے ہیں ''میں نے حضور نبی اکرم سائی آیا ہے۔ کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ بے شک لوگ کثیر تعداد میں ہیں اور میرے حابہ لیل تعداد میں ۔ پس میرے حابہ کو برا بھلامت کہواور جس نے انہیں بُرا بھلا کہا تو اس پراللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔'' (طرانی۔ ابویعلیٰ)

ا حضرت عطابن ابی رہاح کے سے روایت ہے'' حضور نبی اکرم ملی آلیے نے فرمایا: جس نے میر سے صحابہ کا میری وجہ سے دفاع کیا اورعزت کی تو قیامت کے دن میں اس کا محافظ ہوں گا اور جس نے میر سے صحابہ کو گالی دی تو اس پر خدا کی لعنت ہو۔'' (اماماحہ)

عضرت عویم بن ساعدہ کے سے روایت ہے '' حضور نبی اکرم طافی آلیز نے فرمایا: بیشک اللہ تعالیٰ نے مجھے چُن لیااور میرے لیے میرے حابہ کو چُن لیا پس اس نے میرے لیے ان میں سے وزراء بنائے اور قریبی رشتہ داراورانصار، پس جنہوں نے انہیں گالی دی تو اس پراللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہواور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان کے کسی ہیر پھیریا دلیل کو قبول نہیں کرے گا۔'' (مانم طرانی۔ ابن ابی مامم)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے ' حضور نبی اکرم ملی آلیا نے فرمایا:
میر ہے صحابہ کی بُرائیاں بیان نہ کرو کہ ان کے لیے تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہوجائے۔
میر ہے صحابہ کے محاس اور اچھائیاں یا دکرویہاں تک کہ تمہارے دل ان کے لیے آپس میں اکتھے
ہوجا ئیں ۔'(امام دیمی)

کی حضرت عبداللہ بن مسعود کے مروی ہے '' اللہ تعالی نے تمام بندوں کے دلوں کے اللہ تعالی نے تمام بندوں کے دلوں کے طرف توجہ کی تو قلب محرصطفی سائی آپار کوتمام لوگوں کے دلوں سے بہتر پایا پس اسے اپنے لیے چن لیا اور انہیں اپنی رسالت کے ساتھ مبعوث فر مایا۔ پھر حضور نبی اکرم سائی آپ کے دل کو منتخب کرنے کے بعد دوبارہ قلوب انسانی کو دیکھا تو آپ سائی آپ کے حجابہ کرام کے دلوں کوسب بندوں کے دلوں سے بہتر پایا تو انہیں اپنے نبی مکرم سائی آپ کی گئی ہے کہ این کا مددگار بنا دیا ) پس جس شے کو بین (اور ایک روایت میں ہے کہ انہیں آپ سائی آپ کے میں اور جس شے کو مسلمان اچھا جا نیس تو وہ اللہ تعالی کے بزد کیک اچھی اور جس شے کو مسلمان کر اسم جھیں وہ اللہ تعالی کے بزد کیک بھی بُری ہے۔' (ام احمد بزار طبر ان یہ بی ا

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنهٔ ہے مروی ہے " حضور نبی اکرم سائی آلیا ہے نے فرمایا:
جب بھی تمہیں کتاب اللہ کا تھم دیا جائے تو اس پڑمل لازم ہے اس پڑمل نہ کرنے پرکسی کا عذر قابل قبول نہیں اگروہ کتاب اللہ عیں نہ ہوتو میری سنت میں اسے تلاش کروجوتم میں موجود ہواورا گرمیری سنت میں بھی نہ ہوتو میرے صحابہ کے مطابق کرواور فرمایا: میرے صحابہ کی مثال یوں ہے جس کا دامن پکڑ لوگے ہدایت یا جاؤگے اور میرے صحابہ کا دامن پکڑ لوگے ہدایت یا جاؤگے اور میرے صحابہ کا دامن بکڑ لوگے ہدایت یا جاؤگے اور میرے صحابہ کا دامن بکڑ لوگے ہدایت یا جاؤگے اور میرے صحابہ کا دامن کی اختلاف (بھی) تمہارے لیے رحمت ہے " (بیق)

علامه ابن حجر مکی اپنی تصنیف 'اسنی المطالب فی صلة الاقارب' میں فرماتے ہیں:۔ ''مسلمان پرلازم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابۃ اور اہلِ ہیت کا ادب واحترام کرے ، ان سے راضی ہو، ان کے فضائل وحقوق پیچانے اور ان کے اختلافات سے زبان رو کے۔''



حضرت قاضی عیاض شفا شریف میں فرماتے ہیں: -'صحابہ کرامؓ کو گالی دینا اور ان کی تنقیص حرام ہے، اس کا مرتکب ملعون ہے۔' امام مالک فرماتے ہیں''جس شخص نے کہا کہ ان میں سے کوئی ایک گراہی پرتھا قبل کیا جائے گا اور جس نے اس کے علاوہ انہیں گالی دی، اسے سخت میں سے کوئی ایک گراہی پرتھا قبل کیا جائے گا اور جس نے اس کے علاوہ انہیں گالی دی، اسے سخت

زادی جائیلی" فضائل خلفائے راشدین کے

سب ہے افضل خلفائے راشدین ہیں یعنی حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ ،حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ،حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ،حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ ،حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ ،ان کوتمام صحابہ اللہ عنہ ،حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ ،ان کوتمام صحابہ اللہ عنہ ،حاصل ہے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے فضائل آپ فضائل اہلِ بیت میں پڑھ چکے ہیں باقی تین خلفائے راشدین کے فضائل بیان کئے جاتے ہیں:-

الم صديقين خليفة الأسول بارغار الم صديقين خليفة الوسول بارغار الم صديقين خليفة الوسول بارغار المنظمة المؤسول المنظمة المؤسول المنظمة المؤسول المنظمة المنظمة المؤسولي المنظمة المنظمة

سیّدنا حضرت ابوبکرصدیق رضی اللّد تعالیٰ عنهٔ اپنے درجات اور مراتب میں اس قدر بلند ہیں کہ آپ کے عارفین کے سردار متقی لوگوں میں سب سے اعلیٰ اصحابِ تجرید و تفرید کے امام راسخ الایمان رفیق رسول صلی اللّه علیہ وآلہ وسلم' امام صدیقین اورافضل البشر بعد الانبیاء خلیفة الرسول کے القاب سے یاد کیاجا تا ہے۔کوئی عارف حضرت سیّدناصدیقِ اکبر کی کے مقام کونہیں پہنچ سکتا۔ سالکین کے لئے آپ کی مشعلِ راہ ہیں۔سالک یا طالب کے لئے ضروری ہے کہ پورے خلوص ماکسین کے لئے آپ کی مقام کونہیں اللّه عنهٔ کی پیروی کرے کہ جب حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام اور صدق سے حضرت صدیقِ اکبررضی اللّه عنهٔ کی پیروی کرے کہ جب حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام

اورجواللہ اور اللہ اور اس کے رسول کا تھم مانے تواہے ان کا ساتھ ملے گاجن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کیا بعنی انبیاء صدیقین شہداءاور صالحین ۔ (انساء 69)

یہاں صدیقین سے مراد عارفین ہیں -صدیق کا مرتبہ کئی صحابہ ﷺ و حاصل تھا کیکن امامِ صدیقین اورصدیقِ اکبر حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنهٔ ہیں حضورِ اکرم صلی اللہ علی وآلہ وسلم کاارشادمبارک ہے۔

الله مافضل اَبَابِكُو بِكَثْرُةِ الصَّلُوةِ وَلَابِكَثْرُةِ التَّلُوةِ والصَّوْمِ وَلَكِنْ شَيِّى وَ قَرَفِي قَلْبِهِ ٥ رَجِمَةَ : حضرت ابوبرصديق رضى الله تعالى عنه كى فضيلت نماز تلاوت اورروزول كى كثرت كى وجه ہے جوميرى محبت ہے۔ كى وجہ ہے جوميرى محبت ہے۔ اس ہے ثابت ہوا تقوى اُبيانِ كامل حضور عليه الصلاق والسلام كاعشق ہے اور يہي صدق ہے اس سے ثابت ہوتا ہے كہ حضرت ابوبرصديق رضى الله تعالى عنه امام عاشقين بھى ہيں اور يہ بات آپ مل ہے ثابت ہوتا ہے كہ حضرت ابوبرصديق رضى الله تعالى عنه امام عاشقين بھى ہيں اور يہ بات آپ مل ہے تاب ہوتی ہے۔

ایک اورارشادِ نبوی صلی الله علیه وآله وسلم ہے۔

اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ عَنْ صَلْمَة عَلَى صَلْمَة الْبِي اللهِ اللهِ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

دیاہے۔

🕸 سلطان العارفين حضرت يخي سلطان بإهور حمته الله عليه اپني كتاب سلطان الوهم ميس فرمات

ين:

سالک یا طالبِ مولیٰ کوحضرت صدیقِ اکبرﷺ کی طرح ہونا چاہیے کہ بصدق دل اور اخلاصِ دل ہے اپنا تمام مال ٔ اپنی جان اور آل اولا داینے مرشد کامل پر قربان کرنے ہے در یغی نہ كرے جب اس طرح كے طالبِ صادق كا اور مرشد كامل المل كا آپس ميں إتصال اور اتحاد ہوتا ہےتوان کا کام روز بروزتر قی کی منازل طے کرتا چلاجا تا ہے اوران کا معاملہ بلند سے بلندتر ہوجا تا ہے۔ لَوْ وَزُنَ إِيْمَانُ أَبِي بَكُرِ مَعَ إِيْمَانِ النَّاسِ لَرَجَعَ ٥ ترجمه: الرحضرت ابوبكرصديق کے ایمان کا مقابلہ دوسر کے لوگوں کے ایمان کے ساتھ کیا جاتا تو آپ کھی کا ایمان سب پر غالب آ جاتا۔ کیا آپ جانتے ہیں ایسا کیوں ہوتا؟ اورصدیقِ اکبررضی اللہ عنهٔ اور دوسر لوگوں میں کون ی چیز حجاب تھی؟ وہ صدق ہے۔ کیونکہ باعتبار صدق جوفیض حضرت ابوبکر صدیق کے حاصل کیا وہ حضرت ابو ہریرہ کھاور حضرت زید بن حارث کے حاصل نہ کر سکے-انہوں نے وہ فیض کیوں نہ حاصل کیا؟ اس لئے کہ رسو<mark>ل اگرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کا تصرف تو سب پر اس طرح برابر</mark> تھاجس طرح سورج کی روشنی ہر چیز پر برابر پڑتی ہے مگرفیض کاحصول بقدرِاستعداد ہوتا ہے۔ پر تو خورشید عشقت برہم تابد ولیکن سنگ بیک نوع نیست تا گوہر شوند ترجمہ: سورج کی روشیٰ تو ہرایک پھر پر برابر پڑتی ہے کیکن تمام پھرایک جیسے نہیں ہوتے كعل يافيمتي موتى بن جائيں \_ 🔾

پھرآپ رحمتدالله عليه فرماتے ہيں:

پس ای طرح ہرانسان کی صلاحیتیں کیسان نہیں ہوتیں بلکہ ہرا یک میں اپنی اپنی استعداد ہوتی ہوتی ہے اس استعداد کے مطابق ہرا یک نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابر کات سے فیض حاصل کیا پس اس طرح پیر (مرشد کال اکمل) اور مرید (سالک یاطاب) دونوں کا ایک دوسر سے سے تعلق ہوتا ہے اگر ایک طرف بھی کمزوری یا کوتا ہی ہوتو اللہ تعالی کی معرفت کا کام انتہا کونہیں پہنچتا سے تعلق ہوتا ہے اگر ایک طرف بھی کمزوری یا کوتا ہی ہوتو اللہ تعالی کی معرفت کا کام انتہا کونہیں پہنچتا بعنی پیر کامل ہوئیکن مرید صادق نہ ہویا مرید صادق ہو پیر کامل نہ ہوتو بھی معاملہ نہیں بنتا اور کامیا بی

حاصل نہیں ہوتی۔آپ رحمته الله علیه فرماتے ہیں: '' پیر کوحضور علیه الصلوٰۃ والسلام کی طرح اور مرید کوحضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنهٔ کی طرح ہونا جاہیے۔''

مفسرین فرماتے ہیں! نشاحب ابو بکرصدیق تصاوران پرہی سکون نازل کیا گیا تھا کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پرسکون رہے تھے۔حضرت خواجہ سن بھری رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں: اللہ تعالی نے حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالی عنه کے علاوہ تمام زمین والوں پرعتاب فرمایا اور ارشاوفرمایا:۔ ''اللہ تنصروہ وُدہ فَقَدُن مَصَرَهُ اللّٰه مُ إِذْ اَحْدَ جَهُ۔

ارشادِربانی ہے: '' وَسَیُجَنَّبُهَاالُا تُقی ٥ الَّذِی یُوْتِی مَالَهُ یَتَزَکی ٥ وَمَالِا حَدِ عِنْدُهُ مِنْ تِعْمَةٍ تُجُوٰی ٥ اللَّا ابْتِغَاءَ وَجُهِ رَبِّهِ الْاَعْلی ٥ وَلَسَوْفَ یَرُضٰی ٥ (مروالیل 21717)''اور مِنْ تِعْمَةٍ تُجُوٰی ٥ اللَّا ابْتِغَاءَ وَجُهِ رَبِّهِ الْاَعْلی ٥ وَلَسَوْفَ یَرُضٰی ٥ (مروالیل 21717)''اور آگ ہے نیچ گاوہ بہت متن جواپنامال خرج کرتا ہے اور کی کااس پراحیان نہیں ہے جس کا بدلہ دیا جائے گررتِ اعلیٰ کی رضا عاصل کرنے کے لئے اور وہ عقریب راضی ہوجائے گا۔''

تفاسیر میں ہے کہ بیآیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنۂ کے بارے میں نازل ہوئی:
حضرت ہمام ﷺ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمار بن یا سررضی اللہ عنۂ کوفر ماتے
ہوئے سنا: میں نے حضور طاق آلیا کے کواس دور میں دیکھا کہ جب آپ طاق آلیا کے ہمراہ پانچے غلاموں ووعور توں اور حضرت ابو بکر کے سواکوئی نہ تھا۔'(امام بناری)

😸 حضرت عمر بن خطاب ﷺ ہے روایت ہے'' حضور نبی اکرم ﷺ کوحضرت ابو بکر ﷺ

ہم سب سے زیادہ محبوب تھے اور وہ ہم سب سے بہتر اور ہمارے سردار تھے۔ ' حضرت عمر ﷺ تفتگو فرماتے رہے یہاں تک کہ فرمایا:'' مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت ابو بمرصد یق ﷺ تھے۔''(امام ابن حبان ۔امام بزار)

حضرت ابوامامہ بابلی ﷺ سے روایت ہے کہ مجھے حضرت عمر و بن عبسہ ﷺ نایا کہ میں حضور نبی اکرم سائی آلیا کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوا' اُس وقت آپ سائی آلیا کی عاظ کے مقام پرتشریف فرما تھے۔ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ سائی آلیا اس دین پرآپ کی (اولین) اتباع کس نے کی ہے؟ آپ سائی آلیا کی ہے کہ ایک آزاداورا یک غلام' وہ ابو بکر ہواور بلال ﷺ ہیں۔ حضرت عمر بن عبسہ ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے اُس وقت اسلام قبول کیا تھا۔ (بخاری۔ حام)

المونین حضرت عائش صدیقہ رضی الله عنها سے روایت ہانہوں نے بیان کیا ''جب حضور نی اکرم سی آگئی کے معروف کی سیر کرائی گئی تو آپ سی آگئی کے ایک کو اس کے منکر ہوگئے جو آپ سی آگئی کی باریان الا چکے تھے اور آپ سی المونی کی سیر کرائی گئی تو آپ سی آگئی کی اس بہنچ اور کہنے کی آپ اپ بہنچ اور کہنے ہیں آپ اس بہنچ اور کہنے ہیں آپ اس بہنچ اور کہنے ہیں آپ اس بہنچ اور کہنے ہیں کہ انہوں نے کہا: ہیں آپ حضرت ابو بکر کے نی کر ایا اگر آپ سی آپ کہا: ہیں آپ حضرت ابو بکر کے بیں کہ وہ آبی کر ات بیت المقدس تک کئے بھی اور شبح ہونے سے کہا: کیا آپ اُس فیر والی بھی آگئے ہیں؟ حضرت ابو بکر کے نی کہ وہ آبی اس اس میں تو آپ سی تو سی کی تھدین آپ کی تھدین آپ کی تھدین کرتا ہوں جواس سے بہت زیادہ بعیداز قیاس ہے میں تو شبح وشام آپ سی تھی گئے گئے کہا کی تھدین کی جھی تھدین کرتا ہوں جواس سے بہت زیادہ بعیداز قیاس ہے میں تو شبح وشام آپ سی تھی گئے گئے کہا کہا تھیں جو سے موسوم ہوئے۔' (عائم عبدالزات ،ابیلی))

فضائل صحابه كرام شكائش 75 • المنظم المحالية

عضرت موی بن عقبہ علیہ روایت ہے ''ہم ایسے چارافراد کوئیں جانے کہ جنہوں نے خوداوران کے بیٹوں نے خوداوران کے بیٹوں نے بھی حضور نبی اکرم سائی آلیا کم کود یکھا ہوسوائے ابوقیا فہ ابوبکر' عبدالرحمٰن بن ابی بکراورابوعتیق بن عبدالرحمٰن کے ۔اورابوعتیق کا نام ''محمد' تھا۔' (طرانی۔مائم۔ بناری)

المرتضى المرتصديق الله المرتمون المرتب المرت

عضرت لیث بن سعد است روایت بن محمد کا نام عتیق آپ کی خوبروئی کی وجہ سے رکھا گیا اور آپ کی اصل نام عبداللہ بن عثمان ہے۔' (طبرانی)

علیہ السلام سے فرمایا: اے جبرائیل! میری قوم (واقع معران میں) میری تصدیق نہیں کرے گا۔
علیہ السلام سے فرمایا: اے جبرائیل! میری قوم (واقع معران میں) میری تصدیق نہیں کرے گا۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا: حضرت ابو بکر کھا آپ کی تصدیق کریں گے اور وہ صدیق ہیں۔'(طبران)

علی المرتضی کے حضرت ابویکی مجیم بن سعد کے سے روایت فرماتے ہیں'' میں نے حضرت علی المرتضی کے حضرت علی المرتضی کی المرتضی کو اللہ کی قسم اُٹھا کر کہتے ہوئے سنا کہ حضرت ابو بکر کھا گئا۔'' الصدیق'' آسان سے اُتارا گیا۔'' (طبرانی۔ مائم)

علی حضرت عمر و بن العاص علی سے مروی ہے'' حضور نبی اکرم طافقا ہے جھے جنگ ذات السلاسل کا امیر لشکر بنا کرروانہ فر مایا جب میں واپس آیا تو آپ طافقا ہے کی خدمت میں عرض کیا:

یارسول اللہ! عورتوں میں آپ طافقا ہے کہ عرص کیا: مردوں میں سے ؟ آپ طافقا ہے نو آپ طافقا ہے اس کے فرمایا: اُس کے فرمایا: عاکشہ کے ساتھ میں نے جوش کیا: مردوں میں سے؟ آپ طافقا ہے نے فرمایا: اُس کے والد (ابوہر کے) کے ساتھ میں نے عرض کیا: پھراُن کے بعد ؟ آپ طافقا ہے نے فرمایا: عمر بن خطاب کے ساتھ اور پھر آپ طافقا ہے نام لیے۔' (منق ملیہ)

🕸 حضرت ابو درداء ﷺ ہے روایت ہے "میں حضور نبی اکرم ﷺ کی بارگاہ اقدس میں بیٹا ہوا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق ﷺ بھی اپنی جا در کا کنارہ پکڑے حاضرِ خدمت ہوئے۔ یہاں تک کہ اُن کا گھٹنا نگا ہو گیا' حضور نبی اکرم مانٹالیل نے فرمایا: تمہارے بیساتھی لڑ جھکڑ کرآ رہے ہیں۔انہوں نے سلام عرض کیاا وربتایا کہ میرےا ورعمر بن خطابﷺ کے درمیان کچھ تکرار ہوئی تو جلدی میں میرے منہ ہے ایک بات نکل گئی جس پر مجھے بعد میں ندامت ہوئی اور میں نے اُن ہے معافی مانگی کیکن انہوں نے مجھے معاف کرنے سے انکار کر دیا ہے۔لہذا میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ آپ انٹیلیز نے فر مایا: اے ابو بکر! اللہ تمہیں معاف فر مائے۔ بیتین مرتبہ فر مایا۔ م کچھ دیر بعد حضرت عمرہ نا دم ہوکر حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کے گھر گئے اور ان کے بارے میں یو چھا کہ ابو بکرصدیق ﷺ کہاں ہیں؟ گھروالوں نے کہا نہیں ہیں۔ چنانچہ آپ بھی حضور نبی اکرم النَّهِ اللَّهِ كَيْ خدمت ميں حاضر ہوئے اور سلام عرض كيا' اس وفت حضور نبى اكرم النَّه الَيْزَا كَ جبرہ انور کا رنگ بدل گیا۔ بیصورتِ حال دیکھ کرحضرت ابو بکرصد این ﷺ ڈر گئے اور گھٹنوں کے بل ہو کر عرض كيا: يارسول الله التُقَالِيلِ إالله كي من إلى بن زيادتي كرنے والاتھا۔ انہوں نے بدوومرتبه عرض كيا تو حضور نبي اكرم التَّقَالِيمْ نے فرمايا: بيتك جب الله تعالى نے مجھے تمہارى طرف مبعوث فرمايا تو تم سب لوگوں نے میری تکذیب کی کیکن ابو بکڑنے میری تصدیق کی اور پھراپنی جان اور اپنے مال ہے میری خدمت میں کوئی وقیقہ فروگز اشت نہ کیا۔ پھر دومر تبہ فرمایا: کیاتم میرے ایسے ساتھی ہے میرے لیے درگز ر(نہیں) کرو گے؟ اس کے بعد حضرت ابو بکرے کو بھی اذیت نہیں دی گئی۔' ( بخاری

کے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے'' ایک دن حضور نبی اکرم طاق آلیا کم سے باہر تشریف لائے مسجد میں داخل ہوئے اس دوران حضرت ابو بکر کے اور حضرت عمر کے آپ طاق آلیا کی جمراہ تھے ایک آپ طاق آلیا کی دائیں جانب تھے اور دوسرے بائیں جانب اور حضور نبی اگرم طاق آلیا کے ہمراہ تھے ایک آپ طاق آلیا کی دائیں جانب تھے اور دوسرے بائیں جانب اور حضور نبی اکرم طاق آلیا کی نے ان دونوں کا ہاتھ بکر اہوا تھا بھر آپ طاق آلیا کی خرمایا: ہم قیامت کے روز بھی اسی طرح اُٹھائے کے جائیں گے۔' (ترزی۔ ابن ماجہ)

فضائل صحابه كرام شاكن الله المحالية الم

<u></u>

ا حضرت عمر بن خطاب کا فرمان ہے'' حضرت ابو بکر کھی ہمارے سردار' ہم سب سے بہتر اور حضور نبی اکرم سائی آلیا ہے کہ مسب سے زیادہ محبوب تھے۔'' (زندی۔ مام)

عضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنهٔ ہے روایت ہے" حضور نبی اکرم طاق کیا نے فرمایا: سب سے پہلے جس سے زمین بھٹے گی وہ میں ہوں پھرابو بکر سے' پھر میں اہلِ بقیع کے پاس آؤں گا تو اُن سے زمین شق ہوگی پھر میں اُن سب کے درمیان اُٹھایا جاؤں گا۔' (امام ماکم۔ احم)

ام زہری کے دوایت ہے کہ حضور نبی اکرم سائی آئی کے دخترت حمان بن ثابت کے فرمایا: کیا تم نے ابوبکر کے بارے میں بھی کچھ کلام کہا ہے۔ انہوں نے عرض کیا: جی ہاں حضور نبی اکرم سائی آئی کی نے فرمایا: وہ کلام پڑھوتا کہ میں بھی سنوں ۔ حضرت حمان کے بول گویا ہوئے: وہ غار میں دو میں سے دوسرے تھے۔ جب وہ حضور سائی آئی کی کولے کر پہاڑ (جبل ڈر) پر پڑھے تو دشمن غار میں دو میں سے دوسرے تھے۔ جب وہ حضور سائی آئی کی دخرت ابوبکر کی رسول اللہ سائی آئی کی محبوب بیں اور آپ سائی آئی کی محبوب بیں اور آپ سائی آئی کی محصور کو ان کے برابر شائی آئی کی محبوب بیں اور آپ سائی آئی کی محصور کو کی ان کے دندان مبارک ظاہر ہوگئے پھر آپ سائی کہ آپ سائی کہ آپ سائی کہا ہے کہا ہے '۔ (امام حاکم ماہوں میں فرمایا: اے حسان تم نے کے کہا وہ بالکل ایسے بی بیں جیسے تم نے کہا ہے '۔ (امام حاکم ماہوں میں میں جیسے تم نے کہا ہے '۔ (امام حاکم ماہوں میں میں علی کو کی بھی تو ہماری میں حالت ہوتی گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں اور ہم میں سے کوئی بھی کلام نہ کرسکتا تھا سوائے ابوبکر اور عمرضی اللہ عنہم کے '' (طرونی)

عضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے ' حضور نبی اکرم سی آلیا نے خطبہ ارشاد فرمایا: '' بے شک اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو دنیا اور جواللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس کے درمیان اختیار دیا ہے۔ پس اُس بندے نے اُس چیز کو اختیار کیا جواللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ اس پر حضرت ابو بکر صدیت ہے رو پڑے۔ ہم نے اُن کے رونے پر تعجب کیا کہ حضور نبی اکرم سی آلیے ہم تو ایک بندے کا حال بیان فرما رہے ہیں کہ اسے اختیار دیا گیا ہے۔ بعد

ازاں ہمیں معلوم ہوا کہ وہ جسے اختیار دیا گیا تھا خود تا جدار کا ئنات سائٹ آلیا ہے تھے اور ابو بکر صدیق ﷺ ہم سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے۔'(متن علیہ)

😸 حضرت سہل بن سعد ساعدی ﷺ روایت فرماتے ہیں'' حضور نبی اکرم ساتھ کیا ہے عمرو بن عوف کے ہاں تشریف لے گئے تا کہ اُن (سمی تازیری) کی صلح کرا دیں۔اتنے میں نماز کا وفت ہوگیا۔مؤذن مضرت ابو بکرصدیق ﷺ کے پاس آیا اور کہا:اگر آپ لوگوں کونماز پڑھادیں تومیں ا قامت کہددوں؟ انہوں نے فر مایا: ہاں! پس حضرت ابو بکرصدیقﷺ نمازیرٌ ھانے لگے۔تواسی دوران حضور نبی اکرم سان البی قالی واپس تشریف لے آئے اورلوگ ابھی نماز میں تھے۔ پھر آپ سان البیا صفوں میں داخل ہوتے ہوئے پہلی صف میں جا کھڑے ہوئے۔لوگوں نے تالی کی آ واز سے حضرت ابوبكر ﷺ كومتوجه كرنا حايا - مكر چونكه حضرت ابوبكرصديق ﷺ حالتِ نماز ميں إدهراُ دهرتوجه نه كرتے تھاس ليے انہوں نے توجہ نہ كى \_ پھر جب لوگوں نے بہت زور سے تالياں بجائيں تووہ متوجه ہوئے اور حضور نبی اکرم سائی ایم کود یکھا۔ حضور نبی اکرم سائی آلی نے انہیں اشارہ فرمایا کہ اپنی جگہ پر کھڑے رہو۔حضرت ابو بکر صدیق شے <mark>نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور اللہ رب العز</mark>ت کی حمد بیان کی اوراللہ تعالیٰ کے رسول مکرم سائٹ کا پیز نے انہیں نماز پڑھاتے رہنے کا جو حکم فرمایا تھا اس پر اللّٰد کاشکرا دا کیا۔ پھر حضرت ابو بکرصد بق ﷺ بیجھے ہٹےاورصف میںمل گئے ۔حضور نبی اکرم ساتھا کیا ہے آ گے تشریف لائے اورنماز پڑھائی۔ جب آپ ٹائٹائیٹر نماز سے فارغ ہوئے تو ادھرمتوجہ ہوئے اور فرمایا: اے ابوبکر! جب میں نے تنہیں تھم دیا تھا تو کس چیز نے تنہیں اپنی جگہ پر قائم رہنے ہے كَ آ كَ كُفرُ ابه وكرنماز يرُّ هائي-' (منق عليه)

کی حضرت انس بن ما لک ﷺ ہے روایت ہے'' حضور نبی اکرم سی آلیا کم کا وصال ہوا تو آپ سی آلیا کی کا وصال ہوا تو آپ سی کی عمر سی آلیا کی عمر سی کی عمر سی کی کا وصال ہوا تو ان کی عمر سی کی کی مسلم کی کا وصال ہوا تو ان کی عمر مبارک بھی تریسٹھ سال تھی ۔'' (مسلم)

حضرت زید بن اسلم اپنا و الد سے روایت فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا '' ہیں نے حضرت عربی خطاب کوفر ماتے ہوئے سنا کہ ہمیں حضور نبی اکرم سائی آبار نے ضدقہ دینے کا حکم فرمایا۔ اس حکم کی فعیل کے لیے میرے پاس مال تھا۔ میں نے (اپ آپ ) کہا 'اگر میں ابو بکر صدیق ہے بھی سبقت لے جا سکا تو آج سبقت لے جاؤں گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں اپنانصف مال لے کر حاضر خدمت ہوا۔ حضور نبی اکرم سائی آباری نے فرمایا: اپنے گھر والوں کے لیے کیا جھوڑ آئے ہو؟ میں نے عرض کیا: اتناہی مال اُن کے لیے جھوڑ آ یا ہوں۔ استے میں حضرت ابو بکر جو بھوڑ آئے ہو؟ میں نے عرض کیا: اتناہی مال اُن کے لیے جھوڑ آ یا ہوں۔ استے میں حضرت ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا جھوڑ آئے ہو؟ انہوں نے عرض کی: میں ان کے لیے اللہ اے اللہ اور اُس کا رسول سائی آبین جھوڑ آ یا ہوں۔ حضرت عمر کو فرماتے ہیں کہ میں نے کہا' میں ان تعالی اور اُس کا رسول سائی آبین جھوڑ آ یا ہوں۔ حضرت عمر کو فرماتے ہیں کہ میں نے کہا' میں ان سے کسی شے میں آگے نہ ہڑ ہے سکوں گا۔' (زندی۔ ابوداور)

کی حضرت طارق رضی الله عنهٔ ہے مروی ہے" حضرت ابو بکر صدیق کے فرمایا: جب سورہ الحجرات کی بیر آ یت: " بیشک جولوگ رسول ( الله الله عنه ) کی بارگاہ میں اپنی آ واز ول کو پست رکھتے ہیں ' یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو الله تعالی نے تقویٰ کے لیے پُحن کرخالص کرلیا ہے۔" حضور نبی اکرم ملی آلی ہوئی تو حضرت ابو بکر کے فرماتے ہیں کہ میں نے فتیم کھائی کہ حضور نبی اکرم ملی آلی ہوئی تو حضرت ابو بکر کے فرماتے ہیں کہ میں نے فتیم کھائی کہ حضور نبی اکرم طلی آلی ہوئی کرتے ہیں۔" (ام ما کہ اللہ کے ساتھ صرف سرگوشی میں بات کروں گا' جس طرح راز دان سرگوشی کرتے ہیں۔" (ام ما کہ)

عضرت انس بن ما لک اللہ علیہ کاروایت ہے '' کفار ومشرکین نے حضور نبی اکرم سلی اللہ اللہ اللہ کاروایت ہے '' کفار ومشرکین نے حضور نبی اکرم سلی اللہ کار ہوگئے۔ حضرت ابو بکر کھڑے ہوگئے۔ حضرت ابو بکر کھڑے ہوگئے۔ حضرت ابو بکر کھڑے ہوگئے۔ اور بلند آ واز سے کہنے لگے : تم تباہ و برباد ہوجاؤ' کیا تم ایک شخص کوصرف اس لیے تل کرنا چاہتے ہو کہوہ فرماتے ہیں کہ میرار ب اللہ ہے؟ اُن ظالموں نے کہا: یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا: یہ ابوقا فہ کا بیٹا ہے جو مجنون بن چکا ہے۔'' (ام ما کم)

🗗 حضرت سالم بن عبدالله ﷺ پ والدحضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهٔ ہے روایت

\*<del>\*\*\*</del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

فرماتے ہیں'' حضرت ابو بکرصدیق ﷺ کی وفات کا سبب حضور نبی اکرم ملی آلیا کا وصال فرمانا تھا۔ فراق میں ان کاجسم کمزور ہوتا گیا یہاں تک کہان کا وصال ہو گیا۔''(امام عالم)

ام المونین حضرت عائش صدیقه رضی عنها سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ حضور نی اگرم ملی آلیز اور حضرت ابو بکر صدیق کا اپنے یوم ولادت کے حوالے سے میر بے پاس بیٹے ہوئے ندا کرہ ہوا حضور نبی اگرم ملی آلیز کو مصال ہواتو آپ الی آلیز کی عمر مبارک تریسٹی (۱۳) برس محقی اور حضور نبی اگرم ملی آلیز کی اوصال ہواتو آپ الی آلیز کی عمر مبارک تریسٹی (۱۳) برس محقی اور حضرت ابو بکر مسلی وصال ہواتو اُن کی عمر مبارک بھی تریسٹی (۱۳) برس تھی ۔ حضور نبی اگرم ملی آلیز کی اگر مبارک بھی تریسٹی (۱۳) برس تھی ۔ حضور نبی اگرم ملی آلیز کی اگر میں بڑے سے جو حضرت ابو بکر مسلی میں اگرم ملی آلیز کی اگر میں بڑے سے جو حضرت ابو بکر مسلی میں اگرم ملی آلیز کی اگر میں بڑے سے جو حضرت ابو بکر مسلی میں اگرم ملی آلیز کی اگرم ملی آلیز کی اگر میں بڑے سے جو حضرت ابو بکر مسلی میں اگرم ملی آلیز کی اگرم ملی آلیز کی اگر میں میات رہے۔ ' (طرانی)

عضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنهٔ ہے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم سائی آلیا نے فرمایا ''اگر میں اپنی اُمت میں ہے کسی کوفلیل بنا تا تو ابو بکر کو بنا تالیکن وہ میرے بھائی اور میرے ساتھی ہیں۔'' (منق علیہ)

لے سامنے سے کھلا ہوالباس جو دوسرے کپڑوں کے اوپر پہنا جاتا ہے سے لکڑی کاٹکڑا جس سے بٹن کی طرح کپڑے کوملایا جاتا ہے

طرح ہے پھرآپ طاق آلیا جہتم ریز ہوئے۔ پس ہم نے ارادہ کیا کہ حضور نبی اکرم طاق آلیا کے دیاری خوشی میں اکرم طاق آلیا کے دیاری خوشی میں نماز توڑدیں پھر حضرت ابو بکر ہے اپنی ایڑیوں کے بل پیچے اوٹ تا کہ صف میں شامل ہوجا کیں اور گمان کیا کہ حضور نبی اکرم طاق آلیا نماز کے لیے باہر تشریف لانے والے ہیں۔ حضور نبی اکرم طاق آلیا نے ہمیں اشارہ فرمایا کہتم لوگ اپنی نماز کو مکمل کرواور پردہ نیچے سرکا دیا۔ پھر آپ طاق آلیا نمائی دن وصال ہوگیا۔' (منت ملیہ)

حضرت محمد بن جبير بن مطعم الله اپنے والدے روایت فرماتے ہیں'' ایک عورت نے حضور نبی اکرم سالگالیل کی خدمت میں کسی چیز کے بارے میں سوال کیا۔ آپ سالگالیل نے اُسے ووباره آنے كا حكم فرمايا أس نے عرض كيا: يارسول الله الله الكه الرمين آؤن اور آپ الته الله الله كونه یا وَل تو؟ (محد بن جیر فرماتے ہیں کہ) میرے والد نے فرمایا: گویا وہ عورت آپ سی آیا کیا کا وصال مراد لےرہی تھی۔حضور نبی اکرم سائٹ کیا ہے فرمایا: اگرتم مجھے نہ یاؤتوابو بکڑے پاس آ جانا۔' (متن علیہ) ام المونين حضرت عا كشه صديقه رضى الله عنها ہے روايت ہے كه حضور نبي اكرم طافقا الله نے اپنے مرض وصال میں فر مایا: ابوبکڑ کو کہو کہ وہ لوگوں کونماز پڑھائیں۔حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ حضرت ابو بکر ﷺ جب آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو وہ کثر تِ گرید کی وجہ سےلوگوں کو ( تر اُت )نہیں سناسکیں گے۔ آپ حضرت عمرﷺ کو حکم فر مائیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ میں نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا ہے کہا کہ آپ حضور نبی اکرم ملٹھا کیا ہے عرض کریں کہ حضرت ابو بکرصدیق ﷺ جب آپ کے مقام یر کھڑے ہوں گے تو رونے کی وجہ ہے لوگوں کو پچھ سنانہ پائیں گے۔ پس آپ حضرت عمرﷺ کوحکم فرما تیں کہ وہ لوگوں کونماز پڑھا تیں چنانچہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہانے ایسے ہی کیا۔حضور نبی ا کرم مٹنی آیا نے فرمایا: رُک جاؤ! بے شک تم صواحبِ پوسف (یعنی زنانِ مصر) کی طرح ہو۔ابو بکر کو (میری طرف ہے) حکم دو کہ وہ لوگوں کونماز پڑھا نیں ۔ ( بخاری۔ ترندی )

اً م المومنین حضرت عا مُشهصدیقه رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم التا اللہ عنها ہے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم التا اللہ عنها

نے فرمایا:'' کسی قوم کے لیے مناسب نہیں کہان میں ابو بکرصدیق موجود ہوں اور اُن کی امامت ان کےعلاوہ کوئی اور شخص کروائے۔'' ( تر ندی )

حضرت انس کے حضرت ابو بکر صدیق کے سے روایت فرماتے ہیں ''انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور نبی اکرم سائٹ ہیں ہے عرض کیا جبکہ میں غار میں تھا: اگران میں سے کوئی شخص اپنے قدموں کی طرف دیکھے تو یقیینا ہمیں دیکھ لے گا تو حضور نبی اکرم سائٹ ہے فرمایا: اے ابو بکر! اُن دو کے متعلق تمہارا کیا گمان ہے جن کے ساتھ تیسرا خوداللہ تعالی ہو۔'' (منت علیہ)

عضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنۂ ہے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم سائی آلیا نے حضرت ابو بکر سے کہ حضورت ابو بکر سے سے فرمایا: تم حوض (کوژ) پر میرے ساتھی ہو گے اور غار (ثور) میں بھی میرے ساتھی تھے۔ (زندی)

کے حضرت سعید بن مستب کے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی حضور نبی اکرم الی کیا گاہ میں وزیر کی حثیت رکھتے تھے اور حضور نبی اکرم الی کیا گاہ میں وزیر کی حثیت رکھتے تھے اور حضور نبی اکرم الی کیا گیا ہے ساتھ دوسرے تھے وہ غزوہ بدر کے عربیش (دو چھر جوضور نبی اکرم الی کی کے ساتھ دوسرے تھے وہ قبر میں بھی حضور نبی اکرم الی کی کی کے ساتھ دوسرے تھے وہ قبر میں بھی حضور نبی اکرم الی کی کی کی ساتھ دوسرے تھے وہ قبر میں بھی حضور نبی اکرم الی کی گیا ہے کہ ساتھ دوسرے تھے وہ قبر میں بھی حضور نبی اکرم الی کی گیا ہے کہ ساتھ دوسرے تھے دوسرے بین اور دسول اللہ الی گیا ہے گیا ہے گئی کہ کی کہ کی کہ کی مقد منہیں سبھتے تھے۔ '(ام مام)

\*\*Proposition of the first میں ایک چیز کا جوڑا خرج کرے گا تو اُسے جنت کے درواز وں سے ہوئے ساز دوس سے کی درواز وں سے دوسرے ساز دوس سے کی درواز وں سے دوسرے ساز دوسرے بین کی درواز وں سے دوسرے بین کی درواز دوسرے بین دوسرے بین کی درواز دوسرے بین دوسرے بین کی درواز دوسرے بین کی درواز دوس سے دوسرے بین کی درواز دوسرے بین دوسرے بین کی درواز دوسرے بین دوسرے بین کی درواز دوسرے بین کے دوسرے بین کی درواز دوسرے بین کی درواز دوسرے بین کی درواز دوسرے بین کی درواز دوسرے بین کی دوسرے بین کی دوسرے بین کی دوسرے بین کی درواز دوسرے بین کی دوسرے بین کی

بلایا جائے گا۔ اے اللہ کے بندے! یہ خیر ہے ہیں جو اہلِ صلوۃ میں سے ہوگا اُس کو باب الصلوۃ بلایا جائے گا۔ اے اللہ جہاد میں سے ہوگا اُسے باب الجہاد سے بلایا جائے گا اور جو اہلِ صدقہ میں سے ہوگا اُسے باب الجہاد سے بلایا جائے گا اور جو اہلِ صدقہ میں سے ہوگا اُسے باب الصدقہ سے بلایا جائے گا اور جو اہلِ صیام (روز دواروں) میں سے ہوگا اُسے باب الصیام اور باب الریان سے بلایا جائے گا۔ پس حضرت ابو بکر صدیق کے عرض کیا: جو ان میں سے بلایا جائے گا۔ پس حضرت ابو بکر صدیق کے عرض کیا: جو ان میں سے بلایا جائے گا؟ آپ میں اللہ میں ہے جو ان میں میں میں سے بلایا جائے گا؟ آپ میں آئی ہے نے فر مایا: بال

اے ابوبر! مجھے امید ہے کہ تم اُن ہی لوگوں میں ہے ہو۔' (بناری۔ نبائی۔ احم)

حضرت ابو ہریرہ کے دن تم
میں سے کون روزہ دار ہے؟ حضرت ابوبکر کے نے عرض کیا: میں 'چرآپ ٹاٹیٹیٹیٹر نے فرمایا: آج

میں سے کون روزہ دار ہے؟ حضرت ابوبکر کے نے عرض کیا: میں 'چرآپ ٹاٹیٹیٹر نے فرمایا: آج

کے دن تم میں سے کون جنازے کے ساتھ گیا؟ حضرت ابوبکر کے نے عرض کیا: میں 'چرآپ

ٹاٹیٹیٹر نے فرمایا: آج کے دن تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ حضرت ابوبکر کے دی توض

کیا: میں نے آپ طاق کیا ہے نے فرمایا: آج کے دن تم میں ہے کس نے بیار کی عیادت کی؟ حضرت ابو بکر رہے نے عرض کیا: میں نے 'پھر حضور نبی اکرم ساتھ کیا ہے نے فرمایا: جس میں بیسب باتیں جمع

ہوں وہ ضرور جنت میں جائے گا۔" (معلم نائی)

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقه رضی الله عنها سے روایت بن حضرت ابو بمرصدیق الله عنها سے روایت بن حضرت ابو بمرصدیق الله تعالی حضور نبی اکرم ملی آلیو کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ ملی آلیو کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ ملی آلیو کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ ملی آلیو کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ ملی آلیو کی الله تعالی کی طرف ہے آگا۔ "روزی کے طرف ہے آگا۔" روزی کے طرف ہے آگا۔" روزی کے اسے آزاد ہو ۔ پس اُس دن سے آپ ملی کا نام" عتیق" رکھ دیا گیا۔" (زندی ۔

عض حضرت عبداللہ بن مسعود علیہ ہے روایت ہے کہ ہم حضور نبی اکرم طَنْ اَلَیْمَ کَی بارگاہِ اقدس میں حاضر تھے۔ آپ طَنْ اَلَیْمَ اِنْ اِللّٰ خِنْ مِایا: '' اہلِ جنت میں ہے ایک شخص تمہارے پاس آئے گا۔ اتنے میں حضرت ابو بکر اللہ ممود اربوئے آپ نے سلام کیا اور بیٹھ گئے۔'' (زندی۔مام)

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم طفی نے فرمایا ''حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میراہاتھ پکڑا' پھر مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھایا جس سے میری اُمت داخل ہوگی ۔حضرت ابو بکڑ نے عرض کیا: یارسول اللہ! کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا تا کہ میں بھی جنت کا وہ دروازہ دیکھا تو حضور نبی اگرم طفی آپائے نے فرمایا: یقیناً تم تو میری اُمت کے وہ پہلے خض ہوجو جنت میں اُس دروازہ سے داخل ہوگا۔' (ابوداؤد۔ ماکم)

ا معرت ابوسعید ﷺ سے روایت ہے'' حضور نبی اکرم سٹی آلیا نے فر مایا: تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ مجھ پرابو بکرﷺ کا احسان ہے' مال کا بھی اور ہم شینی کا بھی ۔'' (متنق ملیہ )

عضرت ابوسعید کے روایت ہے'' ایک روز حضور نبی اکرم طاق آلیا منبر پرجلوہ افروز مور خضور نبی اکرم طاق آلیا منبر پرجلوہ افروز موے اور فرمایا: مسجد میں کسی کی کھڑکی باتی نہ رہنے دی جائے مگر ابو بکر کھڑکی گھڑکی قائم رکھی جائے۔'' (متنق علیہ)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنهٔ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم طاق الیا نے فرمایا ''جس نے ایپ کیٹر سے کو تکبر کرتے ہوئے گھسیٹا' قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ حضرت ابو بکرصد این کے عض کیا۔ میر سے کپڑ سے کا ایک کو نہ عموماً لٹک جاتا ہے سوائے اس صورت کے کہ میں اس کی احتیاط کروں ۔ حضور نبی اکرم طاق الی نے فرمایا: تم ایسااز راو تکبر نہیں کرتے۔' (بناری نبائی)

حضرت عبداللہ بن عباس عباس عباس اللہ عمروی ہے ''حضور نبی اکرم طَنْ اَلَیْم اَ ہِے مرضِ وصال میں باہرتشریف لائے۔ آپ طَنْ اَلَیْم نے اپناسرِ انور کیڑے ہے لیدیٹا ہوا تھا۔ پس آپ طَنْ اَلَیْم منبر مبارک پرجلوہ افروز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا بیان کی پھر فر مایا: اپنی جان و مال کے اعتبار سے ابو بکر بن ابی قافہ سے بڑھ کرمجھ پرزیادہ احسان کرنے والاکوئی نہیں۔'' (بناری۔ نمائی)

علی حضرت علی کے سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم سی آلیا نے فرمایا''اللہ تعالی ابو بکر پررحم فرمائے انہوں نے مجھ سے اپنی بیٹی کا نکاح کیا' مجھے سوار کر کے دارالحجرت (مدید منورہ) لے گئے اور اپنے مال سے بلال کو آزاد کروایا۔''(ترندی۔ابویعلی)

عضرت جابر بن عبدالله الله الله عند وابت ب كه ايك دن حضرت عمر بن خطاب الله حضرت الوبكر صديق الله عن خطاب الله عن الله

عضرت ابو ہریرہ ﷺ ہے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ملٹی آلیا نے فرمایا'' کسی کا بھی ہمارے او پرکوئی ایسا حسان نہیں جس کا ہم نے بدلہ چکا نہ دیا ہو سوائے ابو بکرصدیق ﷺ کے۔ ہیںگان کے ہمارے او پراحسان ہیں جن کا بدلہ اللہ تعالی قیامت کے دن چکائے گا۔' (زندی)

حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے '' حضرت ابو قیافہ نے حضرت ابو بکر کے کہا، میں دیکھا ہوں کہتم کمزور غلاموں کو آزاد کرواتے ہو۔ تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ تندو منداور طاقت ورغلاموں کو آزاد کرواؤ تا کہ وہ تبہاری حفاظت کرسکیں اور تمہاری خاطر لڑسکیں۔ حضرت ابو بکر کے نے عرض کیا: اے ابا جان میرامقصد وہ ہے جوان آیات کا مقصد ہے: پس جس نے اپنامال اللہ کی راہ میں دیا اور تقوی اختیار کیا۔ اور اس نے اچھائی کی تصدیق کی ۔ تو ہم عنظریب نے اپنامال اللہ کی راہ میں دیا اور تقوی اختیار کیا۔ اور اس نے اچھائی کی تصدیق کی ۔ تو ہم عنظریب اسے آسانی کے لیے سہولت فراہم کر دیں گے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان تک: اور کسی کا اس پرکوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جارہ ہو۔ گرصرف اپنے رب عظیم کی رضاجوئی کے لیے اور عنظریب وہ راضی ہوجائے گا۔'(اہم حاکم۔ اہم امرہ)

کے حضرت اسد بن زرارہ کے سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں ''میں نے حضور نبی اکرم سائٹ کولوگول کوخطبہ دیتے ہوئے دیکھا۔ آپ ساٹٹ کیا نے توجہ فرمائی تو حضرت ابو بکرصدیق کے فونہ دیکھا تو آپ ساٹٹ کیا ہے۔ آپ ساٹٹ کیا ہے۔ ابو بکر ابو بکر! ابو بکرا ابو بکرصدیق کے ہیں۔' (طرانی) ہے کہ میری اُمت میں سے میرے بعد سب سے بہتر ابو بکرصدیق کے ہیں۔' (طرانی)

اللہ تعالیٰ کو معاذبن جبل ﷺ ہے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ملی آلیے نے فر مایا''اللہ تعالیٰ کو آسان پر بیہ پسندنہیں کہ ابو بکر ﷺ ہے زمین پر کوئی خطا سرز دہو۔'' (طبرانی)

عزت امام حن بن علی رضی الله عنه سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا'' جب حضرت ابو بکر صدیق کے وصال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے فر مایا: اے عائشہ! یہ دودھ دینے والی اوفئی دیکھ لوجس کا ہم دودھ پیتے تھے اور یہ بڑا برتن جس میں ہم کھانا پکاتے تھے اور یہ کمبل جے ہم اوڑھتے تھے' ہم ان چیزوں سے اس وقت تک نفع حاصل کرنے کے مجاز تھے جب تک ہم مسلمانوں کے امور خلافت میں مصروف رہتے تھے۔ پھر جب فوت ہوجاؤں تو یہ سب کچھ حضرت عمر کے کو لوٹا دینا۔ پھر جب حضرت ابو بکر کے فوت ہو گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها نے وہ چیزیں حضرت عرب کی طرف بھجوا دیں۔ اُس وقت حضرت عمر کے فرمایا: اے ابو بکر! الله وہ چیزیں حضرت عمر کی طرف بھجوا دیں۔ اُس وقت حضرت عمر کے فرمایا: اے ابو بکر! الله

تعالیٰ آپ سے راضی ہو آپ نے اپنے بعد ہر آنے والے کوتھکا دیا ہے۔ ' (طبرانی)

عضرت علی ﷺ نے فرمایا'' حضور نبی اکرم طافہ کیا ہے بعد اس اُمت میں سب سے بہتر
حضرت ابو بکر ﷺ ہیں۔'' (طبرانی)

علاقت کے سب سے زیادہ حق دار ہیں وہ حضور نبی اللہ عنہ فرماتے ہیں' بلاشبہ حضرت ابو بکر ﷺ خلافت کے سب سے زیادہ حق دار ہیں وہ حضور نبی اکرم طابع آلیا ہے عار کے ساتھی ہیں۔ وہ ثانی اثنین (یارغار) ہیں اورہم ان کے شرف و بزرگ اوران کے مرتبہ کو جانے ہیں۔ بشک انہیں حضور نبی اکرم طابع آلی خلام کی حیات طیبہ میں نماز کی امامت کا تھم دیا تھا۔' (امام ما کم جیق)

عضرت مہل بن سعد کے سے روایت ہے فرماتے ہیں' حضور نبی اگرم طابع آلی نے فرمایے ابو بکرے خرایا کی دیا تھا۔' (امام ما کم جیق) ابو بکر سے محبت اوراس کا شکرادا کرنا میری اُمت پر واجب ہے۔' (امام دیمی نظیب بغدادی)

## الم عدل مرادرسول المعلى خليفه دوم سيّد نا حضرت عمر فاروق المعلى ا

دوسرے خلیفہ راشد ، اہلِ ہدایت کے را بہر ، یگا نہ زمان ، جہان کے بادشاہ عادل ، نصیب وافر سے بہرہ مند ، نفس کا فر پرسب سے زیادہ سخت گیر ، اصحاب کے سپے سالار ، امیر المونین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیں۔ سلطان العارفین حضرت بی سلطان باھو رحمتہ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ طالب مولیٰ کوعدل اور محاسب نفس میں حضرت عمر فاروق کی کے طرح ہونا جا ہیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہدا کثر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ وہ '' رشید الام'' بیں اس کا مطلب ہے ہے کہ وہ ہر معاملہ میں درست کا راور سے جا الرائے تھے کی کام میں بھنکنے والے نہیں سے حضرت عمر فاروق کی اپنے رہے اور در جے میں اس قدر بلند و بالا اور ارضح بیں کہ تاریخ عالم میں اور کہیں دوسری نظیر نہیں ملتی۔

آپ کا نام عمر کنیت ابوهض ہے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے وفاروق کا

لقب عطافر مایااور آپ تاریخ میں عمر فاروق کے نام ہے مشہور ہوئے آپ کی ولادت باسعادت وقت عطافر مایااور آپ تاریخ میں عمر فاروق کے نام ہے مشہور ہوئے آپ کی ولادت باسعادت وقت میں ہوئی۔ آپ خوداس بارے میں فرماتے ہیں کہ میں فجاراعظم ثانی لیعن عربوں کی دوسری بڑی جنگ کے آغاز سے جارسال پہلے پیدا ہوا۔

شروع میں مسلمانوں کی تعداد بہت ہی قلیل تھی کفار ومشر کین مسلمانوں کوطرح طرح کے ظلم وستم کا نشانہ بناتے۔تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز دعا فر مائی۔

اللہ تعالیٰ کومجوب حضرت عمر بین مشام (ابوجہل) یا عمر بین خطاب دونوں میں ہے اپنے ایک بہندیدہ بندے کے ذریعے اسلام کوغلبہ اورعزت عطافر ما۔''راوی فر ماتے ہیں کہ ان دونوں میں اللہ تعالیٰ کومجبوب حضرت عمرﷺ بین خطاب تھے۔ (زندیٰ احمر ابن حبان)

توالد کے ہاں یہ دعا حضرت عمر کے حق میں قبول ہوئی۔ایک دوز حضرت عمر کے بیف این گھر سے نگلے تو بی زہرہ کے ایک فرد نے راستہ میں پوچھا کدھر کا ارادہ ہے۔ حضرت عمر بی بولی از مرہ ہم ہیں چھوڑی دمیر اارادہ ہی حضرت عمر کے ایک فر کا ہے۔ اس محف نے ہما تو پھر بی ہاہم اور بی زہرہ ہم ہیں چھوڑی گئیری حضرت عمر کے بامعلوم ہوتا ہے کہ تم بھی دین آباء سے نکل چکے ہواس پراس شخص نے کہا ایک بات کہوں تو چرانی ہوگی کہ تمہاری بہن اُم جیل فاظمہ بنتِ خطاب اور بہنوئی سعید بن زید (ک ایک بات کہوں تو چرانی ہوگی کہ تمہاری بہن اُم جیل فاظمہ بنتِ خطاب اور بہنوئی سعید بن زید (ک ایک بات کہوں تو چی ہیں۔ حضرت عمر کی فضب ناک ہوکر ان کے پاس پہنچ۔ گھر میں داخل ہوتے ہی کہا۔ یہ کیا ہر گوشیاں ہور ہی ہیں؟ دراصل حضرت خباب بن ارث گااں وقت گھر ہیں سورة طل کی تلاوت فرما رہے تھے حضرت عمر ہی بن خطاب کی بہن اور بہنوئی نے حضرت عمر ہودہ ہی میں اپنی کرر ہے تھے حضرت عمر کی اس کے لاکارا شایدتم لوگ گمراہ ہو چکے ہو۔ اس پر بہنوئی سعید بن زید ہوئی پر جھیٹ پڑے۔ فاطمہ نے اس بنتے خطاب رضی اللہ عنہا نے بھائی سے ایس ہوگئے اور بہنوئی پر جھیٹ پڑے۔ فاطمہ بنتے خطاب رضی اللہ عنہا نے بھائی سے اپنے شو ہر کوچھڑانا چاہا تو حضرت عمر کی بہن تھیں بے خوف بنتے خطاب رضی اللہ عنہا نے بھائی سے اپنے شو ہر کوچھڑانا چاہا تو حضرت عمر کے کہ چم ہ اہولہان ہوگیا آخروہ بھی عمر کی بہن تھیں بے خوف شدت سے رسید کے کہ چم ہ اہولہان ہوگیا آخروہ بھی عمر کے بن خطاب کی بہن تھیں بے خوف شدت سے رسید کے کہ چم ہ اہولہان ہوگیا آخروہ بھی عمر کی بہن تھیں بے خوف

کے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنهٔ ہے روایت ہے کہ جب حضرت عمر شایمان لائے تو جبرائیل علیہ اللہ عنهٔ ہے روایت ہے کہ جب حضرت عمر شایمان لائے تو جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا: یا محم مصطفیٰ! بے شک اہلِ آسان نے حضرت عمر شاہدے کے اسلام لانے پرخوشیال منائی ہیں۔(ابن ماجہ ابن حبان معالم)

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنه کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ محدث وہلیم من اللہ تھے۔محدث یہاں مہم (صاحب الهام) کے معنی میں ہے یعنی وہ روشن خمیر شخص جس کے دل میں غیب سے کوئی بات پڑے۔اس کو محدث اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ گویا اس سے غیبی طاقت (اللہ تعالی) بات کرتی ہے اس کو وہ بات بتاتی ہے جود وسروں کو معلوم نہیں ہوتی پھر وہ شخص اس بات کو دوسروں تک پہنچا تا ہے لغت حدیث کی کتاب مجمع الجار میں لکھا ہے کہ محدث اس شخص کو کہتے ہیں دوسروں تک پہنچا تا ہے لغت حدیث کی کتاب مجمع الجار میں لکھا ہے کہ محدث اس شخص کو کہتے ہیں جس کے دِل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات ڈالی جاتی ہے اور پھر وہ محض نور فراست کے ذریعہ اس بات کو دوسروں تک پہنچا تا ہے اور بیمر تبدای کو نصیب ہوتا ہے جس کو اللہ پاک نواز نا جا ہوسلمہ میں نے دھرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی

الله عنها نے رسالت مآب صلی الله علیه وآله وسلم ہے روایت کرتے ہوئے فرمایا ہے' گزشته اُمتوں میں کچھاشخاص محدثین ہوگزرے ہیں اور میری اُمت میں بید منصب عمر ﷺ کو حاصل ہے۔''

حضرت جابر بن عبداللدرضي الله عند سے روایت ہے کہ حضرت عمر انسان!

کو مخاطب کر کے فرمایا: حضور نبی اکرم سائیلین کے بعد لوگوں میں سب سے بہترین انسان!

حضرت ابو بکر کے فرمایا: آگاہ ہوجاؤا گرتم نے بیکہا ہے تو میں نے بھی حضور نبی اکرم سائیلین کو مطرت ابو بکر کے خراہا یہ تو میں تک سورج طلوع نہیں ہوا۔ (ترندی۔ ماکم)

یفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ عمر کے بہتر کسی آ دمی پر ابھی تک سورج طلوع نہیں ہوا۔ (ترندی۔ ماکم)

عفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ عمر کسی کے بہتر کسی آ دمی پر ابھی تک سورج طلوع نہیں ہوا۔ (ترندی۔ ماکم)

آپ سائیلین نے حضرت عمر کی کا ہاتھ بکڑا ہوا تھا۔ حضرت عمر کے حض کیا: یارسول اللہ سائیلینیا!

آپ سائیلین مجھے ہرا کیک چیز سے بڑھ کر مجبوب ہیں' سوائے اپنی جان کے۔ اس پر حضور نبی اکرم اس وقت تک مومن نہیں ہوسکتا جب تک میں اسے اس کی جان سے بھی بڑھ کر مجبوب بیں ہوجا تا۔

حضرت عمر کے خرض کیا: یارسول اللہ سائیلینی اب آپ مجھے میری جان سے بھی بڑھ کر مجبوب ہیں۔ حضرت عمر کے جان کے۔ (احد ماکم طران)

حضرت عمر کے خرض کیا: یارسول اللہ سائیلینی اب آپ مجھے میری جان سے بھی بڑھ کر مجبوب ہیں۔ حضور نبی اکرم سائیلینی اب آپ بھے میری جان سے بھی بڑھ کر مجبوب ہیں۔ حضرت عمر کے جان کے خرایا: اے عمر! اب تہباراا ایمان کا مل ہوگیا ہے۔ (احد ماکم طران)

حضرت عقید بن عامر کے بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم سائیلین نے فرمایا: اگر میر سے حضور نبی اکرم سائیلین کا مل ہوگیا ہے۔ (احد ماکم طران)

بعد کوئی نبی ہوتاوہ عمر بن خطابﷺ ہوتا۔ (زندی، مام، احم)

اورایک روایت میں حضرت ابوسعید خدری کے سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم سالی آلیا ہے نے فرمایا'' اگر اللہ تعالیٰ میرے بعد کسی کو نبی بنا کر بھیجنے والا ہوتا تو یقیناً عمر بن خطاب کے کو نبی بنا کر بھیجنے والا ہوتا تو یقیناً عمر بن خطاب کے کو نبی بنا کر بھیجنے۔'' (امامیٹی نے فرمایا کدا سے امام طرانی نے روایت کیا ہے۔)

حضرت محمد بن سعد بن ابی و قاص ﷺ اپنے والدے روایت فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطابﷺ نے حضور نبی اکرم سی آلیا ہے ( گھرے) اندر آنے کی اجازت طلب کی اوراس وقت آپ النگالیز کے پاس قرایش کی کچھ ورتیں او نجی آ واز سے گفتگو کررہی تھیں۔ جب حضرت عمر بن خطاب ﷺ نے اجازت طلب کی تو وہ اٹھ کھڑی ہوئیں اور پردے میں چکی کئیں۔اس پرحضور نبی اكرم التَّفَيْكِيمُ مسكران لِك حضرت عمر الله عن عرض كيا: يارسول الله التَّفَيْكِيمُ ! الله تعالى آب ك دندانِ مبارک تبسم ریز رکھے۔حضور نبی اکرم النگالیل نے فرمایا: میں ان عورتوں پرجیران ہوں جو میرے پاس تھیں (اورخوب باتیں کر رہی تھیں) کیکن جب انہوں نے تمہاری آ واز سنی تو پردے میں حجب كئيں حضرت عمر الله عن عرض كيا: يارسول الله التالية التي زياده حق دار بيل كه بيآب سے ڈریں پھر حضرت عمر ﷺ نے فرمایا: اے اپنی جان کی دشمنو! تم مجھ سے ڈرتی ہواور حضور نبی ا كرم التُقَلِيم في بين وُرتين؟ عورتون في جواب ديا بان! آپ حضور نبي اكرم التَقلَيم كم مقابله میں سخت گیراور سخت دل ہیں۔ پھر حضور نبی اکرم سٹھی کی نے فر مایا: اے ابنِ خطاب! اس بات کو چھوڑ و قتم ہےاس ذات کی جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے! جب شیطان مہمیں کسی رائے پر چلتے ہوئے دیکھتا ہے تو تمہارے رائے کوچھوڑ کر دوسراراستہ اختیار کر لیتا ہے۔ (منق ملیہ) 😁 حضرت بریدہ ﷺ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ ایک مرتبہ کسی جہاد سے واپس تشریف لائے تو ایک سیاہ فام باندی حاضر ہوئی اور عرض کیا: یار سول الله التَّمَالَيْزِ إِمِیس نے نذر مانی تھی کہا گراللہ تعالیٰ آپ کوچیچے سلامت واپس لائے تو میں آپ کےسامنے دف بجاؤں گی اور گانا گاؤں گی۔آپ النہ کا ایک نے فرمایا: اگرتم نے نذر مانی تھی تو دف بجالوور نہیں۔اس نے دف بجانا

شروع کیا تو حضرت ابو بکر ہے آگئے وہ بجاتی رہی پھر حضرت علی ہا اور حضرت عثمان ہے آنے پر بھی وہ دف بجاتی رہی لیکن اس کے بعد حضرت عمر ہے داخل ہوئے تو وہ دف بنچے رکھ کر اس پر بیٹھ گئی۔ آپ مل الی الی بیٹھ کی اور عثمانی آئے۔ تب بھی بید دف بجاتی رہی لیکن جب تم آئے تو اس نے دف بجاتی رہی لیکن جب تم آئے تو اس نے دف بجانی بر بی کھر ابو بکر مائی اور عثمانی آئے۔ تب بھی بید دف بجاتی رہی لیکن جب تم آئے تو اس نے دف بجانی بر بی کھر ابو بکر دیا۔ (تر ندی)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضوراکرم سی آلیا ہم تشریف فرما تھے اسے میں ہم نے شوروغل اور بچوں کی آ وازئی۔ آپ سی آلیا ہم کے شروع تو دیکھا کہ ایک جشی عورت ناجی رہی ہے اور بچاس کے گرد گھراڈالے ہوئے ہیں۔ آپ سی آلیا ہم نے فرمایا: عائشہ آؤد کی مواجیس گی اور ٹھوڑی حضور نبی اکرم سی آلیا ہم کے مبارک کندھے پر رکھ کر آپ سی آلیا ہم کے کندھے اور سرے درمیان سے ویکھنے گی۔ آپ سی آلیا ہم نے فرمایا: کیا تمہارا جی نہیں جرا؟ میں ویکن عیابی تھا جا ہی تھی کہ آپ سی ایک میں کہ آپ سی ایک میں کو دیکھنے ہی سب لوگ بھاگ گئے تو آپ سی آلیا ہم کی درمیان کے اور انہیں ویکھنے ہی سب لوگ بھاگ گئے تو آپ سی آلیا ہم کی کے فرمایا: میں دیکھنے ہی سب لوگ بھاگ گئے تو آپ سی آلیا ہم میں دنہیں 'اسٹے میں حضرت عمر کے اور انہیں ویکھنے ہی سب لوگ بھاگ گئے تو آپ سی کھر میں نے فرمایا: میں ویکھنے ہی سب لوگ بھاگ گئے تو آپ سی کھر میں لوٹ آئی ۔ (زندی ن ف)

الله عنها جو كه حضرت معنها كله عنها جو كه حضرت حفصه رضى الله عنها كى خادمه بين، بيان فرماتى الله عنها كله خادمه بين، بيان فرماتى بين كه حضور نبى اكرم النه الله عنها بخور مايا" بي شك جب سے عمر الله في اسلام قبول كيا ہے شيطان اس كے سامنے سے گزرتا ہے توا پناسر جھكاليتا ہے۔" (طبرانی)

علی حضرت ابو ہریرہ کے بیان فرماتے ہیں کہ ہم حضور نبی اکرم سی آلیا کی خدمت میں حاضر سے کہ آپ سی آلیا کی خدمت میں سویا ہوا تھا کہ میں نے خود کو جنت میں پایا وہاں میں نے ایک کل کے کہ آپ سی آلیا کی خدمت میں سویا ہوا تھا کہ میں نے خود کو جنت میں پایا وہاں میں نے ایک کل کے کونے میں ایک عورت کو وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے پوچھا: پیمل کس کا ہے؟ جواب ملاعمر فاروق کی کا۔ (میں نے اندرجانے کا ارادہ کیا) پس مجھے عمر فاروق کی نے برت یاد آگئی۔اس لیے میں فاروق کی نے برت یاد آگئی۔اس لیے میں

الٹے پاؤں لوٹ آیا۔ پس حضرت عمر رہے رہے اور عرض کیا: یار سول اللہ سائی آلیا ہے! کیا میں آپ پر بھی غیرت کرسکتا ہوں؟ (منت علیہ)

علی حضرت عبدالرحمٰن بن جمیدا ہے والدے روایت فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن زید ﷺ نے ایک مجلس میں انہیں بیہ حدیث بیان کی کہ حضور نبی اکرم سائی آلیے از نے فرمایا: وس آ دمی جنتی ہیں، ابو بکر جنتی ہیں عثال جنتی ہیں اور علی جنتی ہیں (آ کے مزید سحابہ کرام کے اسائے گرای بیان کے )۔ (زندی۔ نسائی)

حضرت سعید بن زید بن عمرو بن تغیل کے سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نو

آ دمیوں کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ جنتی ہیں اورا گرمیں دسویں آ دمی کے بارے میں بھی

گواہی دوں تو گناہ گارنہ ہوں گا۔ پوچھا گیا: وہ کسے؟ فرمایا: ہم حضور نبی اکرم سی گیا ہے ہمراہ جبل

حرا پر سے کہ آپ سی گیا ہوئے نے فرمایا: اے حرا! تھہر جا کیونکہ تچھ پر نبی صدیق اور شہید ہی تو ہیں۔

پوچھا گیا: وہ کون سے؟ فرمایا: حضور نبی اکرم سی آلی ہے کہ مراح میں اور کھڑے حضرت ابو بکڑ، حضرت عثمان ،

حضرت علی ، حضرت طلحی ، حضرت زبیر ، حضرت سعد اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ہو چھا گیا: دسواں کون تھا؟ فرمایا: میں تھا۔ (ترزی دنون)

عضرت أبی بن کعب سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ملی آلیا نے فرمایا: حق تعالی (اپنی شان کے مطابق) سب سے پہلے جس شخص سے مصافحہ فرمائے گا وہ عمر کے اور سب سے پہلے جس شخص سے مصافحہ فرمائے گا وہ عمر کے اور سب سے پہلے جس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل فرمائے گا وہ بھی عمر کے سے دائن ماجہ ماکہ کا وہ بھی عمر کے سے دائن ماجہ ماکہ کا وہ بھی عمر کے سے دائن ماجہ ماکہ)

ا حضرت ابو ہریرہ ﷺ ہے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم سی آلیا ہے نے فر مایا:عمر بن خطاب ﷺ نے فر مایا:عمر بن خطاب ﷺ اہلی جنت کا چراغ ہے۔(ابونیم، دیبی)

عضرت عبدالله بن عمر الله بن عمر الله بن عمر الله بن عبدالله بن عبدالله بن حاضر بوكر تواس كے بيٹے (حضرت عبدالله به جو كہ صحابی رسول نے) حضور نبی اكرم الله بن الله بن حاضر بوكر

عرض گزارہوئے: یارسول اللہ! مجھے اپنا گرتا مبارک عطافر ما کیں تاکہ میں اسے اپنے باپ کوبطور کفن پہنا سکوں اور اس پر نماز جنازہ بھی پڑھیں اور اس کے لیے دعائے مغفرے بھی فرما کیں۔ حضور نبی اکرم طبی ہے اپنیں اپنا گرتا عطافر مادیا اور ساتھ ہی فرمایا کہ مجھے اطلاع کردینا تاکہ میں اس پر نماز جنازہ پڑھوں۔ سوآپ طبی ہی گیا ہے کہ کواطلاع دے دی گئی۔ جب آپ طبی ہے اس پر نماز پڑھنے کا ارادہ کیا تو حضرت عمر کے آپ طبی ہی کہ ورکا اور عرض کیا: (یا رسول اللہ طبی ہی کہ ارادہ کیا تو حضرت عمر کے آپ طبی ہی کہ اور کا اور عرض کیا: (یا رسول اللہ طبی ہی کہ اللہ تعالی نے آپ کو منافقین پر نماز پڑھنے ہے منع نہیں فرمایا ہے؟ آپ طبی ہی اللہ طبی ہی کہ خشش طلب کریں یا ان کے لیے سر مرتبہ بھی بخشش طلب کریں یا ان کے لیے سر مرتبہ بھی بخشش طلب کریں تو بھی اللہ تعالی انہیں ہرگر نہیں بخشے گا۔'' (اتوبہ: ۸) سوآپ طبی ہی اللہ تعالی انہیں ہرگر نہیں بخشے گا۔'' (اتوبہ: ۸) سوآپ طبی ہی اللہ تعالی انہیں ہرگر نہیں بخشے گا۔'' (اتوبہ: ۸) سوآپ طبی ہی ان بی سے جوکوئی مرجائے ان پر نماز نہ پڑھیں اور نہ بی تو وی نازل ہوئی:''اور آپ بھی بھی ان میں سے جوکوئی مرجائے ان پر نماز نہ پڑھیں اور نہ بی آپ ان کی لیان کے لیان کے این پر نماز نہ پڑھیں اور نہ بی آپ ان کے این کر کھڑے ہی ان میں سے جوکوئی مرجائے ان پر نماز نہ پڑھیں اور نہ بی آپ ان کی تیان کی تیا ہوں۔'' (اتوبہ: ۸) کہ تو ان کی نماز نہ پڑھیں اور نہ بی آپ ان کی تیا کہ تو ان کی تین کی کھڑی کی دور کو کی نازل ہوئی :''اور آپ بھی کھی ان میں سے جوکوئی مرجائے ان پر نماز نہ پڑھیں اور نہ بی آپ کیا کہ کور کیا کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کے کور کیا کہ کور کے کور کیا کور کیا کیا کہ کور کیا کیا کہ کور کیا کور کیا کیا کہ کور کی کور کیا کور کیا کور کور کیا کور کیا کور کیا گور کیا کیا کہ کور کیا کور کی کور کیا کے کور کور کیا کیا کہ کور کیا کی کور کیا کیا کہ کور کیا کور کیا کیا کور کیا کور کیا کور کیا کور کیا کور کیا کور کور کیا کور کیا کیا کور کیا کور کیا کور کیا کیا کی کور کیا کور کیا کور کیا کیا کور کیا کیا کور کیا کیا کور کیا کور کیا کیا کور کیا کور کیا کیا کور کیا کیا کور کیا کور کیا کور کیا کیا کور کیا کور کیا کیا کور کیا کیا کور کیا کور کیا کی کور کیا کی کور کیا کور کیا کور کیا کیا کور کیا کور کیا کور کیا کیا کیا کور کیا

🗗 حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهٔ بیان فرماتے ہیں که حضرت عمرﷺ نے فرمایا: میرے

رب نے تین امور میں میری موافقت فرمائی: مقام ِ ابراہیم میں ججاب کے احکام میں اور بدر کے قید یوں کے بارے میں۔(مسلم)

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهٔ ہے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم مانی اللہ نے فرمایا: الله تعالیٰ نے حق کوعمر کی زبان اور دل پر جاری کر دیا ہے۔حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنهٔ فر ماتے ہیں کہ جب بھی لوگوں کو کوئی مسئلہ در پیش ہوا اور لوگوں نے اس پر بات کی اور حضرت عمرﷺ نے بھی اس مسکلہ پر بچھ کہاتو قرآن حکیم حضرت عمر کے تول کے موافق نازل ہوا۔ (زندی، ابوداؤد) 🕸 حضرت عمرو بن شرجبل ابوميسره' حضرت عمر بن خطاب ﷺ ہے روایت فرماتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا: اے اللہ! شراب کے معاملہ میں ہمارے لیے شافی و کافی حکم نازل فرما' تو وہ آیت اتری جوسورۃ البقرہ میں ہے:''آپ سے شراب اور جوئے کی نسبت سوال کرتے ہیں۔'' (البقرهٔ: ۲۱۹) کیس حضرت عمر ﷺ کو بلایا گیا اور اس آیت کی تلاوت کی گئی انہوں نے پھرعرض کیا: اےاللہ! شراب کےمعاملہ میں ہ<mark>ارے لیے شافی</mark> و کافی تھم نازل فرما' تو وہ آیت اتری جوسورۂ النساء میں ہے:''اے ایمان والوائم نشد کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ' (انساء:۴۳) پس معامله میں ہمارے لیے شافی و کافی تھم نازل فرما' پھروہ آیت نازل ہوئی جوسورۃ المائدہ میں ہے: "شیطان یہی جا ہتاہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور کینہ ڈلوا دے اور حمهبیں اللہ تعالیٰ کے ذکر ہے اور نماز ہے روک دے۔ کیاتم باز آؤ گے؟'' (المائدہ:۹۱) پس حضرت عمر ﷺ کو بلایا گیااوران پریه آیت تلاوت کی گئی تو وہ کہنے لگے ہم باز آ گئے ہم باز آ گئے۔ (ترند کا ابوداؤ ذ

کے درمضان کی رات ) سوکر اٹھنے کے بعد آزاد عورت یا لونڈیوں میں سے اپنی کے حضرت عمر کے ایک بیوی کے درمضان کی رات ) سوکر اٹھنے کے بعد آزاد عورت یا لونڈیوں میں سے اپنی کسی ایک بیوی کے ساتھ شب باشی کی اور پھر حضور نبی اکرم ملٹی آلیا کی بارگا واقد س میں حاضر ہوکر یہ بیان بھی کر دیا تو اللہ عزوجل نے بی آیت نازل فرمائی: "تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس

جانا حلال کردیا گیاہے'اللہ تعالیٰ کے اس قول تک'' پھرروزہ رات( کی آمہ) تک بورا کرو'۔ (ابقرہ: ۱۸۷)۔ (احمد عاکم)

علی حضرت جابر بن عبداللدرضی الله عنهٔ بیان فرماتے ہیں که حضرت علی کے حضرت عمر کے پاس تشریف لائے حضرت عمر کے پاس تشریف لائے حضرت عمر کے ایک چا در میں لیٹے ہوئے تھے تو حضرت علی کے فرمایا: الله تعالی تجھ پر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ پھر فرمایا: لوگوں میں ہے کوئی بھی شخص میرے نزدیک اس جادر میں لیٹے ہوئے شخص سے زیادہ محبوب نہیں ہے کہ جو پچھاللہ تعالی کے صحیفہ (یعن قرآن پاک) میں ہے وہ اسے اس شخص کی منشاء کے مطابق نازل فرما تا ہے۔ (عالم ، ابن ابی شید)

عضرت عاکشه صدیقه رضی الله عنها بیان فرماتی بین که حضور نبی اکرم طاق بین که حضور نبی اکرم طاق بین که خضور نبی اکرم طاق بین که خضور نبی اکره مین ایک بین ایک بین ایک بیاد و معلم نه بهون اوراگران مین سے میری امت میں کوئی ہے تو وہ عمر کے بین خطاب ہے۔ بے شک حق عمر کی زبان اور دل پر ہے۔ (ابن ابی عاصم، طرانی)

الله حضرت مجاہد این فرماتے ہیں کہ حضرت عمر اللہ جب کوئی رائے ویے تو اس کے مطابق قرآن نازل ہوجاتا۔ (ابن ابی ثیبہ)

امام معبی بیان فرماتے ہیں کہ حضرت علی کے ہاں حضرت عمر کے گا یہ قول''البتہ میرے دل میں بیالفاء کیا گیا ہے کہ جب تمہارا سامنا تمہارے وشمن سے ہوگا تو تم اسے شکست دے دو گے۔''بیان کیا گیا تو حضرت علی کے فرمایا:ہم اس چیز کومحال نہیں سمجھتے تھے کہ بے شک سکینہ (اطمینان وسکون) حضرت عمر کے کی زبان سے بولتا ہے اور بیشک قرآن میں بعض احکامات حضرت عمر کے کی زبان سے بولتا ہے اور بیشک قرآن میں بعض احکامات حضرت عمر کے کے مطابق نازل ہوئے ہیں۔(ابن مساکر سیولی)

الله حضرت الس الله بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب الله نے فرمایا: چار چیزوں میں میرے رب نے میری موافقت میں آیات اُتاریں جب بیآیت مبارکہ: ''اور تحقیق ہم نے انسان کی تخلیق مٹی کے خلاصہ سے فرمائی۔''(المومنون:۱۱) نازل ہوئی تو میں نے کہا: پس اللہ تعالی برکت والا ہے جوسب سے بہتر خلقت کرنے والا ہے تو اس کی موافقت میں بیآیت نازل ہوئی:

فَتَبَالَاكَ اللّٰهِ أَخْسَنُ الْخَالِقِينَ - (المومنون ١٣٠)(ابن الجاعاتم ، قرطی اوراین کیئر نے روایت کیا جار الله ان گیر کے ہیں۔)
حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهٔ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم طی آلیا ہے فرمایا:
خواب میں مجھے دکھایا گیا ہے کہ میں ایک کنویں سے ڈول کے ذریعے پانی نکال رہا ہوں جس پر چخی گئی ہوئی ہے ' پھر ابو بکر آئے اور انہوں نے ایک یا دو ڈول نکا لے لیکن انہیں پچھ مشکل پیش چرخی گئی ہوئی ہے ' پھر ابو بکر آئے اور انہوں نے ایک یا دو ڈول نکا لے لیکن انہیں پچھ مشکل پیش آئر ہی تھی۔ الله تعالی ان کی مغفرت فرمائے۔ ان کے بعد حضرت عمر بن خطاب ہے آئے تو وہ ڈول ایک بڑے ڈول میں تبدیل ہوگیا اور میں نے کئی بھی جوان مردکواس طرح کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا یہاں تک کہ تمام لوگ خود بھی سیر اب ہوئے اور جانوروں کو بھی سیر اب کر کے انہیں ان کے ٹھکانوں پر لے گئے۔ (منت علیہ)

حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنهٔ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم سی آلیوں نے فر مایا: میں سویا ہوا تھا کہ دورانِ خواب میں نے اتنا دودھ پیا کہ جس کی تازگی میرے ناخنوں سے بھی ظاہر ہونے گئی پھر بچا ہوا میں نے عمر کووے دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ سی پھر بچا ہوا میں نے عمر کووے دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ سی کیا تعبیر فر مائی ہے۔ آپ سی آلیوں نے فر مایا: اس سے مراوم م (ظاہری و باطنی ) ہے۔ (منتق ملیہ)

عضرت ابوسعید خدری بینی بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ساتھ بین سویا ہوا تھا کہ دورانِ خواب میں نے دیکھا کہ مجھ پر بچھلوگ بیش کیے جارہے ہیں اس حال میں کہ انہوں نے تمیض بہنی ہوئی ہیں بعض کی تمیض سینے تک تھیں اور بعض لوگوں کی اس سے بھی کم اور میرے سامنے عمر بن خطاب کو بیش کیا گیا۔ ان پر ایک ایس قمیض تھی جسے وہ تھیٹ رہے تھے محضرت ابوسعید خدری بین خطاب کو بیش کیا گیا۔ ان پر ایک ایسی قمیض تھی جسے وہ تھیٹ رہے تھے محضرت ابوسعید خدری بین نبیان فرماتے ہیں کہ میں نے دریافت کیا: یارسول اللہ میں تاہی ہے؟ آپ میں گھیں نے فرمایا: اس کی تعیمروین ہے۔ (منتق ملیہ)

اللہ عنهٔ نے مجھ سے حضرت عمر ﷺ کے بعض حالات پوچھے تو میں نے انہیں بتایا کہ حضور نبی اکرم اللہ عنہ کا کہ م

سائی آلیا کی وفات کے بعد میں نے حضرت عمر بن خطاب کے جیسا نیک اور تخی انسان نہیں دیکھا گویا پیخو بیاں توان کی ذات پرختم ہوگئی تھیں۔(بناری)

حضرت ابوطفیل بین این فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ساتھ این فرمایے ہیں نے خواب دیکھا گویا میں ایک زمین سے جس میں مجھ پر کالی اور سرخی مائل سفید بکریاں وار دہوئیں، پانی کے ڈول نکال رہا ہوں۔ پھر ابو بکر آئے اور انہوں نے ایک یا دوڈول نکالے اور ان کوڈول نکالے میں مشکل پیش آرہی تھی۔ اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے پھر عمر آئے۔ پس انہوں نے بھی ڈول نکالے تو وہ ڈول ان کے ہاتھ میں بڑے ڈول میں تبدیل ہوگیا۔ پھر انہوں نے حوض بھر دیا اور آئے والی تمام بکریوں کو سیراب کر دیا اور میں نے کسی کو عمر سے بڑھ کر ڈول نکالنے والانہیں دیکھا اور میں نے اس خواب کی تعبیر مید کی کہ سیاہ بکریوں سے مرادع ب اور سرخی مائل سفید بکریوں سے مرادع جب اور سے داخوں کی سے مرادع جب اور سے مرادع جب اور سرخی مائل سفید بکریوں سے مرادع جب اور سے مرادع جب اور سے دراحی

عضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم سائی الیا نے فرمایا: بے شک اللہ تعالی عرف کی رات کو فرمایا: بے شک اللہ تعالی عرف کی رات کو فرشتوں کے سامنے اپنے تمام بندوں پر بالعموم اور عمر رہے پر بالحضوص فخر کرتا ہے۔ (طرانی، بن ابی عاصم)

الله عندالله بن مسعود الله بن مسعود الله بن مسعود الله بن روایت ہے کہ ہم بیر خیال کیا کرتے تھے کہ آسانی سکونِ قلب حضرت عمر رہان پر بولتا تھا۔ (طرانی ابن ابی شیبہ ابواقیم)

عمار! ابھی میرے پاس جرائیلِ امین علیہ السلام آئے تھے اور میں نے ان سے بوچھا' اے عمار! ابھی میرے پاس جرائیلِ امین علیہ السلام آئے تھے اور میں نے ان سے بوچھا' اے جرائیل! محصے آسان والوں میں عمر کے فضائل کے بارے میں بتاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا: یا رسول اللہ سال اللہ علیہ السلام زمین کرتا رہوں میں عامر سے نوسو پیاس برس تب بھی عمر ہے ختنی مدت حضرت نوح علیہ السلام زمین پر (تبلغ کرتے) رہے یعنی نوسو پیاس برس تب بھی عمر ہے کے فضائل ختم نہیں ہوں گے اور بے شک حضرت عمر ہے حضرت ابو بکر ہے کی نیکیوں میں سے ایک

نیکی میں۔(امامابویعلی،طبرانی)

کہتے ہیں کہ (ان کے والد) حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت عبیداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ (ان کے والد) حضرت عباس کے گھر کا ایک پر نالہ تھا جو کہ حضرت عبر بن خطاب کے راستے ہیں تھا ایک و فعہ حضرت عبر کے اسے ہیں تھا ایک و فعہ حضرت عباس کے روز کیڑے پہنے اور اسی دن حضرت عباس کے راستے ہیں تھا ایک دفعہ حضرت عباس جبنے لگا تو حضرت عبر کے لئے تھے اس جب پر نالہ سے چوز وں کے خون سے ملا ہوا پائی را تو حضرت عبر کے اس پرنا لے کو وہاں سے اکھاڑنے کا حکم دے دیا اور واپس لوٹ آئے اور اپنا وہ لباس اتارا اور نیا لباس پہنا پھر آ کر لوگوں کی امامت کروائی۔ بعد میں حضرت عباس کی حضرت عبر کے پاس آئے اور کہا: اے عمر اللہ کی قضم! بینک یہ پرنالہ اس جگہ پرنصب ہے جہاں حضور نبی اکرم سی تھی ہے اسے رکھا تھا۔ انہوں نے حضرت عباس کے سے تاکید کرتا رہوں گا جب تک آ پ میری عضور نبی اکرم سی تھی ہے کہا اور میں اس وقت تک آپ سے تاکید کرتا رہوں گا جب تک آ پ میری پیٹے پرسوار ہوکر اس پرنالے کو اس جگہ پردوبارہ نہیں لگا لیتے جہاں حضور نبی اکرم سی تھی ہے نہاں حضور نبی اکرم سی تھی ہے اس کے خاسے کہا ور بی اس کی کیا۔ (اہم ہی)

عضرت سالم الله بیان کرتے ہیں کہ اہل نجران حضرت علی کے پاس آئے اور کہا:
اے امیر المونین! آپ کا نامۂ اعمال آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ کی شفاعت آپ کی زبان
میں ہے ہمیں عمر اللہ نے ہماری زمین سے نکال دیا ہے آپ ہمیں ہماری زمین کی طرف لوٹا دیں۔
حضرت علی کے نان سے کہا: تمہارا بُرا ہو بے شک عمر الله بالکل درست کام انجام دینے والے
تھے اور میں ان کا کیا ہوافیصلہ بھی تبدیل نہیں کروں گا۔ (ام مین ابی شید)

کے حضرت ابوسفر کے بیان فرماتے ہیں کہ حضرت علی کو اکثر ایک چا در اوڑ ہے ہوئے دیکھا گیا۔ راوی بیان فرماتے ہیں ان سے کہا گیا کہ آپ کثرت سے بیچا در کیوں پہنتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا: ب شک بیہ مجھے میرے نہایت پیارے مخلص اور خاص دوست حضرت عمر کے انہوں نے بہنائی تھی۔ بے شک عمر اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خالص

بھلائی چاہی پھروہ رونے لگ گئے۔(امام ابن ابی شیبہ)

اللہ عضرت اسود ﷺ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ﷺ نے فرمایا: جب صالحین کا ذکر ہوتو جلدی سے حضرت عمرﷺ کا نام نامی بیکارا کرو۔ (امام ابن ابی شیبہ)

حضرت زید بن وہب حضرت عبداللہ کے دوایت فرماتے ہیں کہ بے شک حضرت عمر اللہ کا اسلام کے لیے ایک مضبوط قلعہ تھے جس میں اسلام محفوظ تھا اور اس سے باہر نہیں نکاتا تھا ہیں جب انہیں شہید کردیا گیا تو اسلام اس قلعہ سے باہر نکل گیا یعنی غیر محفوظ ہو گیا اور اس کے بعداس میں داخل نہیں ہوا (یعنی اس کے بعدات وں کے حملوں سے امت محفوظ نہ رہی )۔ (امام بن ابی شید)

عضرت ابووائل بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ فی نے فرمایا: میں نے بھی بھی حضرت عبداللہ فی نے فرمایا: میں نے بھی بھی حضرت عمر فی کونیس دیکھا مگر ہے کہ ان کی دونوں آئکھوں کے درمیان ایک فرشتہ تھا جوانہیں سیدھی راہ دکھا تا تھا۔ (امام بن ابی شیبہ)

کوئی عالم باللہ تبیں دیکھا اور نہ ہی ان میں کہ میں نے حضرت عمر فاروق کے ہیں کہ میں نے حضرت عمر فاروق کے سے بڑھ کرکوئی عالم باللہ تبیں دیکھا اور نہ ہی ان سے بڑھ کرکوئی کتاب اللہ کا قاری دیکھا ہے اور نہ ہی ان سے بڑھ کرکوئی اللہ تعالیٰ کے دین کافہم رکھنے والا دیکھا ہے۔ (امام این ابی ثیبہ)

کے حضرت عبداللہ بن مسعود کے روایت ہے کہ اگر حضرت عمر کاعلم تراز و کے ایک پلڑے میں رکھا جائے تو یقیناً حضرت عمر پلڑے میں رکھا جائے تو یقیناً حضرت عمر کاعلم ان کے علم پر بھاری ہوگا۔امام وکیع کے فرماتے ہیں کہ امام اعمش نے فرمایا: میں نے اس چیز کا انکار کیا کہیں میں حضرت ابراہیم سے ملا اور ان کے سامنے یہ چیز بیان کی تو انہوں نے کہا میں اس کا انکار نہیں کرتا۔ بلکہ خدا کی فتم ! ابنِ مسعود نے اس سے بھی بڑھ کرکہا ہے وہ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہا میں حضرت عمر کے اس ونیا خیال ہے کہا میں دن چلے گئے جس دن حضرت عمر کے اس ونیا حسال فرما گئے۔ (طرانی)

😸 حضرت قدامہ بن مظعون ﷺ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب ﷺ نے

حضرت عثان بن مظعون کواس حال میں دیکھا کہ وہ اپنی سواری پرسوار تھے اور عرج کے علاقہ میں مقام اٹا یہ کی وادی میں چل رہے تھے کہ حضرت عمر کی کی سواری نے حضرت عثان کی سواری کودھا دیا ۔ حضور نبی اکرم سی آلیم کی سواری قافلہ کے آگے چل رہی تھی تو حضرت عثان بن مظعون کے نہا: اے فتنوں کو روکنے والے! تو نے مجھے تکلیف دی ہے۔ جب سواریاں رکیس تو حضرت عمر بن خطاب معظم حضرت عثان بن مظعون کے قریب گئے اور کہا: اے ابوسائب! اللہ تعالی تمہاری معفرت فرمائے یہ کون سانام ہے جو تو نے مجھے دیا ہے؟ انہوں نے کہا: ایسائبیں خدا کی تم ایس وہ نہیں ہوں جس نے تہہیں یہنام دیا ہے بلکہ حضور نبی اکرم سی آلیکی نے کہا: ایسائبیں خدا کی تم ایس وہ نہیں ہوں جس نے تہہیں یہنام دیا ہے بلکہ حضور نبی اکرم سی آلیکی نے کہا: ایسائبیں خدا کی تم ایس ہوں جس نے تہہیں یہنام دیا ہے بلکہ حضور نبی اکرم سی آلیکی کیارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھو حضور نبی اکرم سی آلیکی کیا اور جانارہ بھی کیا اور میں نہیں ہوں کے درمیان ایک تختی سے بند کیا ہوا دروازہ ہے جب تک بی تمہارے فرمایا: یہ تمہارے اور فتنوں کے درمیان ایک تختی سے بند کیا ہوا دروازہ ہے جب تک بی تمہارے درمیان ایک تختی سے بند کیا ہوا دروازہ ہے جب تک بی تمہارے درمیان زندہ ہے۔ (ام طرانی)

حضرت ابو ذر عفاری سے روایت ہے کہ وہ حضرت عمر بن خطاب کو ملے پس حضرت عمر بن خطاب کو ملے پس حضرت عمر سے آبوذر حضرت عمر سے آبودر خضرت ابوذر خضرت عمر سے نے کہا: اے' قفل الفتنة '' (فتنوں کورو کنے والے دروازے کا تالا) میراہاتھ چھوڑ ہے۔
پس حضرت عمر نے دریافت کیا ہے قفل الفتنة کیا ہے؟ حضرت ابوذر سے نے عرض کیا: ایک دن میں حضور نبی اکرم طاق آبود کے پاس حاضر ہوااس حال میں کہ آپ طاق آبود کے اردگر دجمع تھے۔ پس میں ان کے پیچے بیٹھ گیا تو حضور نبی اکرم طاق آبود کے فرمایا: میں میں اس وقت تک فقد نہیں بہنے سکتا جب تک ہیر عمر اس میں کہ آپ اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کے بارے میں فرمایا: ۔ یہ فتنے کے لئے رکاوٹ ہے اور دست اقدس سے حضرت عمر سے کے بارے میں فرمایا: ۔ یہ فتنے کے لئے رکاوٹ ہے اور دست اقدس سے حضرت عمر سے کے بارے میں فرمایا: ۔ یہ فتنے کے لئے رکاوٹ ہے اور دست اقدس سے حضرت

فضائل صحابه کرام بی این الله

عمر ﷺ کی طرف اشارہ فرمایا ،تمہارے اور فتنے کے درمیان مضبوطی سے بند ہو نیوالا دروازہ رہے گا جب تک بہتمہارے درمیان موجو در ہیں گے۔(ام براز)

ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا: - عمر ﷺ جب سے اسلام لائے ہیں شیطان جب بھی ان کے سامنے آیا منہ کے بل کر پڑا۔

امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم فرماتے ہیں:-''عمر بن خطاب ﷺ اہلِ جنت کے سراج

حضرت آقائے دوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: مجھے جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا: ''عمر ﷺ کی وفات پر اسلام کورونا چاہیے۔''

الله عليه وآله وسلم الله تعالى عليه وآله وسلم نے فرمایا: - " آسان کا ہرفرشته عمر عظامی کی

🕸 خضرت علی مرتضٰی رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں:''ہم صحابہ کرامؓ اس میں شک نہیں کرتے کہ وقار عمر فاروق ﷺ کی زبان پر بولتا ہے' کئی محدثین نے بیروایت بیان کی۔

😸 🛚 حضرت اساء بنتِ عميس رضي الله تعالى عنها (حضرت صديقِ اكبُرَى ابليه) فرماتي بين : -"مہاجرین میں سے ایک صحابی حضرت ابو بکر رہائے کے پاس آئے اس وقت آپ علیل تھے۔اس صحابی نے کہا آپ ہم پرعمر کوخلیفہ بناتے ہیں حالانکہ انہوں نے حاکم نہ ہوتے ہوئے ہم پر سختی کی ہے اگر وہ ہمارے حاکم بن گئے تو کیا حال ہوگا پھرتو وہ اور بھی سخت ہوں گے ، بہت ہی سخت،آپ بارگاہ الہی میں کیا جواب دیں گے؟ حضرت ابو بکرﷺ نے فر مایا مجھےاٹھا کر بٹھاؤ جب انہیں بٹھایا گیا تو فرمایا کیاتم مجھے(اس عمر میں)اللہ تعالیٰ کی معرفت کاسبق دیتے ہو جب میں بارگاہِ الٰہی میں حاضر ہوا تو عرض کروں گامیں نے تیرے بندوں میں سے بہترین آ دمی کوخلیفہ بنایا

حضرت امیر معاویه رضی الله تعالیٰ عنهٔ نے صعصعه بن صوحان کوفر مایا مجھےعمر بن خطاب

کاوصاف سناؤانہوں نے کہا!''وہ اپنی رعایا ہے باخبر تھے ان کے مزاج میں عدل وانصاف رچا بساتھا، تکبر نام کونہ تھا، جلد عذر قبول کرتے تھے، ان کا دروازہ کھلار ہتا، ان تک رسائی آسان تھی، وہ حق وصواب کے متلاثی رہتے ، ایذ ارسانی ہے دور رہتے ، کمزور کے دوست تھے، سخت مزاج نہ تھے، اکثر خاموش رہتے ، بے فائدہ کام ہے دور رہتے تھے۔''

امام ابو بكرخرائطى فرماتے ہیں:- ''حضرت عمر ﷺ پراللہ تعالی رحم فرمائے وہ اللہ تعالی کے فورسے ذات باری تعالی کے مشاہدے ہیں کتنے محوضے اور کس قدر معرفت رکھتے تھے۔ بخدا! وہ اس شعر کے مصدات تھے۔ '' وہ اپنی رائے سے امور کے نتائج دیکھنے والے ہیں گویا کہ آج ان کی آئے آئے ان کی آئے والے کیل برہے۔''

عضور فخرِ انسانیت صلی الله علیه وآله وسلم نے شیخین کریمین کے متعلق فر مایا: - ''الله تعالی کے متعلق فر مایا: - ''الله تعالی نے مجھے جار وزیروں سے تقویت دی ہے دوآسان والوں سے جبرائیل و میکائیل اور دوزمین والوں سے ابو بکر وعمر''

اللہ علیہ والہ وسلم فرماتے ہیں:۔ ''ہر نبی کے ساتھیوں میں کچھ خواص ہوتے ہیں:۔ ''ہر نبی کے ساتھیوں میں کچھ خواص ہوتے ہیں۔'' ہوتے ہیں اور میرے اصحاب میں سے خواص ابو بکڑو عمرؓ ہیں۔''

ان کا بغض منافقت ہے۔''

الله وسلم فرماتے ہیں: ''میری اُمت میں سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: ''میری اُمت میں سب سے بہتر ابو بکر وعمر ہیں۔''

اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں:-''ابو بکڑ وعمرٌ جنتی بوڑھوں کے سردار میں۔'' ہیں۔''

🕸 ''ابوبكرٌّ وعمرٌ كوميں نے مقدم نہيں كيا بلكه الله تعالیٰ نے انہيں مقدم كيا ہے۔''

🕸 " تیامت کے دن ، ابو بکر اس طرح اُٹھائے جائیں گے اور آپ نے انگشتِ

شہادت ،درمیانی انگلی اور چھنگلی سے اشارہ فر مایا''۔

کی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن خطاب کا جنازہ تخت پر رکھا گیا تو لوگ ان کے گرد جمع ہوگئے وہ ان کے حق میں دعا کرتے، تحسین آ میز کلمات کہتے اور جنازہ اٹھائے جانے ہے بھی پہلے ان پرصلو ق ( یعن دعا) پڑھ رہے ہے میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا 'اچا تک ایک شخص نے پیچھے ہے میر کے کندھے پر ہاتھ رکھا 'میں نے گھبرا کرمڑ کے دیکھا تو وہ حضرت علی ہے تھے انہوں نے حضرت عمر ہے کندھے پر ہاتھ رکھا 'میں نے گھبرا کرمڑ کے دیکھا تو وہ حضرت علی ہے تھے انہوں نے حضرت عمر ہے کیے رحمت کی دعا کی اور حضرت عمر ہے کہ جدافقہ سے خاطب ہوکر) فرمایا: (اے عرا) آپ (ھی) نے اپنے بعد کوئی ایساشخص نہیں چھوڑا جس کے کے ہوئے اعمال کے ساتھ مجھے اللہ تعالیٰ ہے ملا قات کرنا پسند ہو۔ بخدا مجھے محمد بنیں جب کہ اللہ تعالیٰ آپ کا درجہ آپ کے دونوں رفیقوں ( یعن صور نبی اکرم سے گئے اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ابور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ابور کی میں اور ابو مکر وعمر نکا 'اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ابور کی میں اور ابو مکر وعمر نکا 'اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ ابور کی میں اور ابو مکر وعمر نکا 'اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ ابور کی میں اور ابو مکر وعمر نکا 'اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں رفیقوں کے ساتھ دیکھا گئے۔ (منت علی)

فضائل فطيفه و والتورين على فطيفه سير ما حضرت عثمان عنى مظيفه المنافقة

حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں عفان کے گھر پیدا ہوئے آپ کے تیسرے خلیفہ راشد ہیں اور آپ کی کاشجرہ نسب پانچویں پشت میں عبدِ مناف پر آکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ل جاتا ہے۔ عثمان بن عفان نام اور غنی لقب تھا۔ غنی اس اعتبار سے کہ دنیاوی مال و متاع میں بھی بہت متمول تھا اور قبولِ اسلام کے بعد بھی دِل کھول کر سخاوت کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ذُوالتُّورین یعنی دو نوروں والا بھی ہے وہ اس لیے کہ حضور اکرم طاق تھا ہے کی دو صاحبزادیوں محضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اُم کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح کے بعد

دیگرےان ہے ہوااس لیےان کا بیلقب زیادہ مشہور ہوا کیونکہ بیفضیلت کسی اور کے حصہ میں نہیں آئی کہ کسی نبی کی دو بیٹیوں کا عقد ایک ہی شخص ہے ہوا ہو۔اس کے بارے میں بہت سی احادیث مبارکہ موجود ہیں۔

کی '' حضرت عبداللہ بن عباس کے حضور نبی اکرم ملٹی آلیا ہے روایت فرماتے ہیں کہ آپ سے اللہ عنداللہ بن عباس کے آپ سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ سے اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی فرمائی ہے کہ میں اپنی صاحبزادی کی شادی عثمان سے کروں۔'' (احمہ طبرانی) عثمان سے کروں۔'' (احمہ طبرانی)

حضرت عصمہ رضی اللہ عنہا ، جو حضرت عان کے ذکاح میں تھیں فوت ہوگئیں اللہ حضور میں اگرم طی تھیں ہوتی ہوگئیں او حضور صاحبزادی (حضرت ام کلائو مرض اللہ عنہا) جو حضرت عثمان کے نکاح میں تھیں فوت ہوگئیں او حضور نبی اکرم طی تھی ہوتی نو میں اس کی شادی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی تو میں اس کی شادی بھی عثمان کے ساتھ کردیتا اور میں نے اس کی شادی وہی اللہ کے مطابق ہی کی تھی ۔' (طرانی) شادی بھی عثمان کے ساتھ کردیتا اور میں نے اس کی شادی وہی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھ سے میر سے ماموں حضرت عبداللہ بن عمر بن ابان المجھی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھ سے میر سے ماموں حضرت حسین المجھی نے پوچھا: الے بیٹا! کیاتم جانے ہو کہ حضرت عثمان غنی کوؤ والتورین کہتے ہیں؟ میں نے کہا: میں نہیں جانتا۔ انہوں نے فرمایا: کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے' اس وقت سے لے کرتا قیام قیامت حضرت عثمان بن عفان کے علاوہ کسی شخص کے عقد میں کسی نبی کی دو بیٹیوں کو جمع نہیں فرمایا ۔ اسی لیے انہیں عفان کے علاوہ کسی شخص کے عقد میں کسی نبی کی دو بیٹیوں کو جمع نہیں فرمایا ۔ اسی لیے انہیں عفان کے علاوہ کسی شخص کے عقد میں کسی نبی کی دو بیٹیوں کو جمع نہیں فرمایا ۔ اسی لیے انہیں دؤواد اور بین' ریعن دونوروالا) کہاجا تا ہے۔ (بیتی، الاکائی)

عفان و حضرت عبیداللہ بن عدی بن خیار سے ایک طویل روایت مروی ہے کہ حضرت عثمان بن عفان و نے من مایا: '' بے شک اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم طابقہ اللہ کوت کے ساتھ بھیجا اور میں ان لوگوں میں سے تھا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول طابقہ اللہ کی دعوت پر لبیک کہا اوراس کے رسول طابقہ اللہ کی دعوت پر لبیک کہا اوراس پر ایمان لا یا جوحضور نبی اکرم طابقہ اللہ کو دے کر بھیجا گیا۔ پھر جیسا کہ میں نے کہا میں نے دو ہجر تیں کیس اور حضور نبی اکرم طابقہ اللہ کا رشعہ وامادی پایا اور میں نے حضور نبی اکرم طابقہ کے دست حق کیس اور حضور نبی اکرم طابقہ کے دست حق

\*<del>\*\*\*</del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

پرست پر بیعت بھی کی اور خدا کی قتم! میں نے بھی حضور نبی اکرم سائٹ آلیا کی نافر مانی نہیں کی اور نہ تبھی آپ سائٹ آلیا کے ساتھ دھوکہ کیا یہاں تک کہ آپ سائٹ آلیا کی وصال فر ما گئے۔'(ام احمہ)

آپ کوصاحبُ البجرتین بھی کہا جاتا ہے۔ پہلی ہجرت آپ کے حبشہ کی طرف اپنی اہلیہ محتر مہ صاحبزادی رسول حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کی اور دوسری ہجرت آپ کے کہ محتر مہ صاحبزادی رسول حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کی اور دوسری ہجرت آپ کے کہ ہجرت مدینہ تھی۔ آپ کے اس مرتبہ کے بارے میں حضور اکرم طفی آلیے کم کا ارشاد مبارک میں حضور اکرم طفی آلیے کم کا ارشاد مبارک میں حضور اکرم طفی آلیے کا ارشاد مبارک میں حسور اکرم طفی آلیے کا ارشاد مبارک میں حضور اکران میں حضور اکران میں حضور اکران اور میں دیا ہے کہ حسور اکران اور میں دیا ہے کہ حسور اکران اور میں دیا ہے کہ حسور اکران اور دوسری میں حضور اکران اور دوسری میں حضور اکران اور دوسری میں حضور اکران اور دوسری کی جبرت میں حضور اکران اور دوسری میں دوسری میں دوسری اور دوسری اللہ دوسری دوسری اللہ دوسری اللہ دوسری اللہ دوسری اللہ دوسری دوسری

حضرت الس بن ما لک کے حورت عثمان بن عفان کے سرزمین جبشہ کی طرف ہجرت کی غرض سے نکلے اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ یعنی حضور اکرم سے نکلے اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ یعنی حضور اکرم سے آلیا ہم کے ساتھ ان کی اہلیہ یعنی حضور اکرم سے آلیا ہم کا فی عرصہ تک حضور اکرم سے آلیا ہم کو ان کے متعلق کوئی خبر نہ ملی اور آپ سے آلیا ہم روز انہ ان کی خبر بیت معلوم کرنے کے لیے شہر سے باہر تشریف لاتے ۔ پس ایک دن ایک عورت ان کی خبر بیت کی خبر لے کر حضور نبی اکرم سے آلیا ہم کے بعد پہلا محض پاس آئی تو آپ سے آلیا ہم نے دن ایک عثمان کے حضرت کوط علیہ السلام کے بعد پہلا محض ہے جس نے اپنی اہلیہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کی ہے۔' (طرانی)

آپ کی سب سے بڑی فضیلت آپ کی کا''صاحب شرم و حیا'' ہونا ہے اور آپ کی کا''صاحب شرم و حیا'' ہونا ہے اور آپ کی شرم و حیا سے فرشتے بھی حیا کیا کرتے تھے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باھو رحمتہ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ طالب مولی کو حیا میں حضرت عثمان غنی کی طرح ہونا چاہیے۔ آپ کے حیا میں استے کامل تھے کہ آپ کے آپ کی میں بھی بھی کیڑے نہیں اتارے تھے۔ آپ کی کاس فضیلت کے بارے میں بہت ہی احادیث مبارکہ موجود ہیں۔

عضرت ابوموی کے بیان فرماتے ہیں" حضور نبی اکرم سائٹ کی ایک ایسی جگہ بیٹھے ہوئے سے جہاں پانی تھا اور آپ سائٹ کی کے دونوں گھٹنوں سے یا ایک گھٹنے سے کپڑا ہٹا ہوا تھا' پس جب حضرت عثمان کے آئے آپ سائٹ کی کے دونوں گھٹنوں سے یا ایک گھٹنے سے کپڑا ہٹا ہوا تھا' پس جب حضرت عثمان کے آئے آپ سائٹ کی کی اسے ڈھانپ لیا۔" (جناری)

🕸 🛚 حضرت عا مَشْدرضی الله عنها بیان فر ماتی ہیں'' حضور نبی اکرم النَّ اللّٰهِمْ میرے گھر میں (بسرّ پ) لیٹے ہوئے تھے اس عالم میں کہ آپ سائٹ کی دونوں پنڈلیاں مبارک کچھ ظاہر ہور ہی تھیں' حضرت ابوبکر ﷺ نے اجازت طلب کی تو آپ سائٹ کیا ہے انہیں اجازت دے دی اور آپ سائٹ کیا ہے اسی طرح لیٹے رہے اور گفتگوفر ماتے رہے کھر حضرت عمرﷺ نے اجازت طلب کی تو آپ سانھا کہا نے انہیں بھی اجازت دے دی' جبکہ آپ سائٹ کیا ہم اسی طرح لیٹے رہے اور گفتگوفر ماتے رہے' پھر حضرت عثمان ﷺ نے اجازت طلب کی تو حضور نبی اکرم طَنْ اَلَیْمُ اٹھ کر بیٹھ گئے اوراپنے کپڑے ورست کر لیے''۔حضرت عثمان ﷺ آ کر باتیں کرتے رہے جب وہ چلے گئے تو حضرت عائشہرضی الله عنها نے عرض کیا۔ یارسول الله! حضرت ابو بکر ﷺ آئے تو آپ نے ان کا فکر واہتمام نہیں کیا' حضرت عمر المستاح توتب بھی آپ نے کوئی فکروا ہتمام نہیں کیااور جب حضرت عثان اللہ آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اورا پنے کپڑے درست کر لیے؟ آپ ماٹٹالیا نے فرمایا:''میں اس مخص سے کسے حیانہ کروں 'جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔' (مسلم،ابن حبان) العرت عائشهاور حضرت عثمان عليه بيان فرمات بين "حضرت ابوبكر عليه في حضور نبي ا کرم ملٹی آلیکٹر سے اجازت طلب کی اور آپ ملٹی آلیکر بستر پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی جا در اوڑھے لیٹے ہوئے تھے'آپ سائٹالیوم نے انہیں ای حالت میں اجازت وے دی اوران کی حاجت پوری فرمادی۔وہ چلے گئے تو حضرت عمر ﷺ نے اجازت طلب کی آپ ساتھ کے انہیں بھی اسی حالت میں آنے کی اجازت دے دی۔ وہ بھی اپنی حاجت پوری کر کے چلے گئے مصرت عثمان ﷺ بیان کرتے ہیں کہ پھر میں نے آپ ماٹھالیوم سے اجازت طلب کی تو آپ ماٹھالیوم اٹھ بیٹھاور اینے کپڑے درست کر لیے' پھر میں اپنی حاجت پوری کر کے چلا گیا' حضرت عا نشہ رضی اللہ عنہا

نے عرض کیا: یارسول اللہ! کیا وجہ ہے کہ آپ نے حضرت ابو بکر ﷺ ورحضرت عمرﷺ کے لیے اس قدر اہتمام نہ فرمایا۔ جس قدر حضرت عثمان ﷺ کے لیے فرمایا۔ حضور نبی اکرم سلی آئے فرمایا: عثمان ایک کثیر الحیامرد ہے اور مجھے خدشہ تھا کہ اگر میں نے اسے اسی حال میں آنے کی اجازت

دے دی تووہ مجھے ہے اپنی حاجت نہیں بیان کرسکے گا۔'(مسلم،احر)

😸 حضرت هصه رضی الله عنها بیان فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ حضور نبی اکرم ﷺ میرے پاس تشریف لائے 'پس آپ النہ آلیا نے اپنا (اوپر لیٹنے کا) کپڑاا پی مبارک رانوں پر رکھ لیا' اتنے میں حضرت ابو بکر ﷺ آئے اور اندر آنے کے لیے اجازت طلب کی تو آپ ساتھ کیا ہے انہیں اندر آنے کی اجازت عنایت فر مائی اور آپ طائنا کیا ہے اسی حالت میں تشریف فر مارہے پھر حضرت عمر ﷺ آئے اور اجازت طلب کی پس آپ ساتھ کیا ہے انہیں بھی اجازت عنایت فرمائی اور آپ التاليل اي حالت ميں تشريف فرمارے۔ پھرآپ التاليل کے پچھ ديگر صحابہ كرام آئے تو آپ التُفَالَيْنَ نِے انہیں بھی اجازت عنایت فرمائی پھرحضرت علی ﷺ آئے اور اجازت طلب کی آپ التُقَالِيمُ نے انہیں بھی اجازت عنایت فر مائی اور آپ التھالیم اپنی اسی حالت میں تشریف فر مارہے۔ پھر حضرت عثمان ﷺ آئے تو آپ ملٹھ کیا نے پہلے اپنے جسم اقدس کو کپڑے ہے ڈھانپ لیا پھر انہیں اجازت عنایت فر مائی۔ پھروہ <mark>صحابہ حضور نبی ا</mark> کرم مٹھ<mark>الی</mark>ز کے پاس کچھ دریا تیں کرتے رہے پھر ہاہر چلے گئے۔میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ سانٹالیا ہم ! آپ کی خدمتِ اقدس میں ابو بکڑ ،عمر ،علی ا اور دوسرے صحابہ کرام ؓ حاضر ہوئے کیکن آپ اپنی پہلی حالت میں تشریف فر مارہے جب حضرت عثان ﷺ آپ کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ نے اپنے جسمِ اقدس کو کپڑے سے ڈھانپ لیا؟ آپ سائٹالیل نے فرمایا: کیا میں اس شخص ہے حیانہ کروں جس ہے فرشتے بھی حیا كرتے ہيں؟" (احد طبرانی)

اللہ عنرت عبداللہ بن عمر ﷺ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم سائی آلیا نے فرمایا''میری اُمت میں سے سب سے زیادہ حیادارعثمان بن عفان ہے۔'' (ابونیم، ابن ابی عاصم)

اللہ حضرت بدر بن خالد ﷺ ہے روایت ہے''یوم الدار (حضرت عثان ﷺ کے گھر کے عاصرہ کے دن) حضرت زید بن ثابت ﷺ ہمارے پاس کھڑے ہوئے اور فر مایا: کیاتم اس شخص سے حیانہیں کرتے جس سے ملائکہ بھی حیا کرتے ہیں' ہم نے کہا: وہ کون ہے؟ انہوں نے فر مایا: میں نے حضور

نی اکرم مل الکیار کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ ملی کی آپ ملی کے فرمایا: فرشتوں میں سے ایک فرشتہ میرے پاس تھا' جب عثمان کے میرے پاس سے گزرا تو اس نے کہا بیخص شہید ہے' اس کی قوم اسے قبل کرتے ہیں' بدر (راوی) کہتے ہیں کہ پھر ہم نے اسے قبل کرتے ہیں' بدر (راوی) کہتے ہیں کہ پھر ہم نے حضرت عثمان کے سے (خوارج کے) ایک گروہ کودور کیا۔ (طرانی)

حضرت عثمان غنی کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ حضور اکرم سی آلیا ہے اپنے دائیں ہاتھ کو ''عثمان غنی کی اردیا۔ جب صلح حدیدیہ کے مقام سے حضرت عثمان غنی کی قریش دائیں ہاتھ کو ''عثمان کا ہاتھ'' قرار دیا۔ جب صلح حدیدیہ کے مقام سے حضرت عثمان غنی کی کو مکہ ملہ سے بات چیت کے لیے مکہ تشریف لے گئے' تو بیا فواہ مشہور ہوگئی کہ حضرت عثمان غنی کی کو مکہ میں شہید کردیا گیا ہے' اس موقع پر حضور اکرم سی آلی ہے اس موقع پر چونکہ حضرت عثمان غنی موجود نہیں تھاس لیے حضور کے نام سے یاد کیا جا تا ہے۔ اس موقع پر چونکہ حضرت عثمان غنی موجود نہیں تھاس لیے حضور اکرم سی آلی ہے اپنے دائیں ہاتھ کو صحابہ کرام کے ہاتھوں پر رکھتے ہوئے فرمایا '' بیعثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔'' یو فضیلت بھی کی اور کے حصہ میں نہیں ہوا ور میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔'' یو فضیلت بھی کی اور کے حصہ میں نہیں آئی۔ اس واقعہ کی تصدیق مندرجہ ذیل احادیثِ مبار کہ سے بھی ہوتی ہے۔

حضرت النس بن ما لک اللہ کے جب نبی اکرم النہ اللہ کے بیعت رضوان کا علم دیا تواس وقت حضرت عثمان بن عفان آپ النہ اللہ عنہ مے حضورا کرم النہ اللہ اللہ عنہ بربیعت ہوئے تھے۔ راوی بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ منے حضورا کرم النہ اللہ عنہ کی تو حضور نبی اکرم النہ اللہ تعالی اور اس کے رسول کے کاموں میں کی تو حضور نبی اکرم النہ اللہ تعالی اور اس کے رسول کے کاموں میں مصروف ہے بیفر ماکر آپ النہ اللہ تعالی ہے خطرت عثمان کی بیعت کے لیے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارا اپس حضرت عثمان کی کا دستِ مبارک لوگوں کے لیے اپنے ہاتھوں سے (کئ گنا) اچھا مادر زندی)

آپ کی ایک فضیلت اور بھی ہے اور وہ بیر کہ جب آپ سفیر بن کر مکہ گئے تو قریشِ مکہ نے آپ کے سے کہا کہ آپ کے خانہ کعبہ کا طواف کر سکتے ہیں'لیکن حضرت عثمان غنی کے بیہ

کہہ کر طواف کرنے سے انکار کر دیا کہ جب تک میرے محبوب حضورِ اکرم ملی آلیا ہم خانہ کعبہ کا طواف نہیں کریں گئے میں طواف نہیں کروں گا۔

آپ کا مال صرف اللہ اوراس کے رسول سال دار نسخ آپ کا مال صرف اللہ اوراس کے رسول سال کی خرورت پیش آئی رسول سال کی خرورت پیش آئی اسلام پرکڑ اوقت آیا اور مال کی ضرورت پیش آئی تو حضرت عثمان غنی کھے آگے بڑھے اور اپنا مال راہِ خدا میں حاضر کر دیا۔

جنگ بنوک کے موقع پر حضور صلی الله علیه وآله وسلم نے صحابہ کرام رضی الله عنهم کواس جنگ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب فر مائی۔اس موقع پر صدق و وفا کے پیکر خلیفہ اوّل سیّد نا حضرت ابوبكرصديق المساخ گھر كانتمام سامان اور مال واسباب خليفه دوم سيّدنا حضرت عمر فاروق الله نے نصف مال لا كرحضور صلى الله عليه وآله وسلم ك قدمول ميس نجها وركر ديا-اس وفت خليفه سوم سيّدنا حضرت عثمان عنی ﷺ نے عرض کیا کہ میں ایک سواونٹ سامان سے لدے ہوئے دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو <mark>ہارہ ترغیب دی تو حضرت عثان غنی ﷺ پھرا تھے اور کہا کہ میں دو</mark> سواونٹ پھر دیتا ہوں۔ آ پ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے پھر ترغیب دی تو حضرت عثمان غنی ﷺ نے کہا کہ میں تبین سواونٹ مزید دیتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کیلئے اللہ کے راستہ میں مال خرچ کرنے کیلئے دوبارہ ترغیب دی تو مجسم جودوسخاسیّدنا حضرت عثان غنی 🐗 نے چوتھی باركها كهمين دوسواونث اورايك ہزاراشرفياں مزيد ديتا ہوں۔ بيتن كرحضورصلى الله عليه وآله وسلم منبرمبارک سے پنچ تشریف لائے اور حضرت عثمان غنی ﷺ کی اس بے مثال فیاضی وسخاوت براس قدرخوش ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشرفیوں کواپنے دست مبارک ہے الٹ بلیٹ کرتے تھے اور فرماتے تھے'' ماضرعثان ماعمل بعد ہذالیوم''یعنی آج کے بعدعثالیٰ کا کوئی کام اس کونقصان نہیں پہنچائے گا۔اےعثالؓ اللہ تعالیٰ نے تیرے تمام گناہ معاف کردیئے ہیں۔جو تجھ سے ہو چکے یا قیامت تک ہوں گے۔

ایک مرتبہ سخت قحط پڑا تمام لوگ پریشان تھے۔اسی دوران حضرت سیّدنا عثمان غنی ﷺ کے

ایک ہزاراونٹ غلے سے لدے ہوئے آئے، مدینہ کے تمام تاجر جمع ہوگئے۔ تاجروں نے کئی گنا زیادہ قیمت پراس غلے کوخریدنے کی کوشش کی لیکن آپ شے نے فرمایا کہ جھے تو اس سے بھی زیادہ نفع ملتا ہے۔ تم لوگوں کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے بیسب غلہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں'' فقراءِ مدینہ'' کو دے دیا ہے۔

سیّدنا حضرت عبداللّٰد بن عباس کے جیں کہ بیس نے اس دو خواب بیس حضور صلی اللّٰد علیہ وآلہ وسلم کود یکھا کہ آپ صلی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلم ایک سفیدرنگ کے رُکی گھوڑے پر سوار ہیں اور ایک نور کا لباس زیب بدن ہے اور کہیں جانے بیس جلدی فرمار ہے ہیں۔ بیس نے عرض کیا کہ یارسول اللّٰد صلیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ صلی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلم پر فدا ہوں۔ مجھے آپ صلی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا بڑا شوق واشتیاق تھا۔ تو آپ صلی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا بڑا شوق واشتیاق تھا۔ تو آپ صلی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس وقت جانے میں جلدی ہے کوئکہ عثمان نے ایک ہزار اونٹ غلہ کے خیرات کئے ہیں اور خدا تعالیٰ نے اس کو قبول فرمالیا ہے اور اسی صلہ میں جنت کی ایک حور سے ان کا نکاح ہور ہا ہیں اور خدا تعالیٰ نے اس کو قبول فرمالیا ہے اور اسی صلہ میں جنت کی ایک حور سے ان کا نکاح ہور ہا ہے۔ ہے مجھے ان کی محفل عروی میں شریک ہونا ہے۔

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنۂ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داما دتو تھے ہی اس لحاظ سے گھر کے آدمی شخصی ان کی حیاداری بھی اس بات میں دخل رکھتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد از واج مطہرات کو حج کیلئے لے جاتے اور حج کرانے کی ساری ذمہ داریاں آپ بھی پوری کرتے اور بیر بڑااعز از ہے جوآپ کے وحاصل ہوا۔

جب حضور صلی الله علیه وآله وسلم ججرت کر کے مدینه منورہ تشریف لائے تو میٹھے پانی کی آپ صلی الله علیه وآله وسلم اور صحابہ کرام رضی الله عنهم کو بڑی دفت و تکلیف تھی 'صرف ایک میٹھے پانی کا کنوال تھا جس کا نام'' بیررومہ' تھا جوایک یہودی کی ملکیت میں تھا۔ وہ یہودی جس قیمت پر چاہتا مہنگے داموں پانی فروخت کرتا۔ حضور صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا کہ جو محض اس کنویں کو خرید کر الله کے راستہ میں وقف کردے اس کو جنت ملے گی اور حضرت عثمان غنی کے اس کنویں کو خرید

فضائل صحابه كرام بني النيخ المستحد الم

کے وقف کر دیا۔

کی حضرت البواشعث صنعانی کی سے روایت ہے ' چند خطباء شام میں کھڑ ہے ہوئے تھے ان میں حضور نبی اکرم سائی آلیا ہے کئی صحابہ بھی شھے ان میں سے سب سے آخری آ دمی کھڑ ہوئے جن کا نام حضرت مرہ بن کعب کی شحا انہوں نے فرمایا: اگر میں نے ایک حدیث حضور نبی اکرم سائی آلیا ہے نہ سنی ہوتی تو میں کھڑا نہ ہوتا (انہوں نے بتایا کہ) حضور نبی اکرم سائی آلیا ہے نہ سنی ہوتی تو میں کھڑا نہ ہوتا (انہوں نے بتایا کہ) حضور نبی اکرم سائی آلیا ہے نہ سنی ہوتی تو میں کھڑا استے میں ایک شخص کیڑے سے سر منہ لیلے گزرا' آپ فرق آلیا اور ان کا نزد یک ہونا بیان کیا استے میں ایک شخص حق اور ہدایت پر ہوگا۔ میں اس کی طرف اٹھا تو دیکھا کہ وہ حضرت عثمان کی جی بیں بھر میں آپ سائی آلیا ہم کے چرو اقدر کی طرف مڑا اور عرض کیا: (یارمول الله!) کیا یہی ہیں؟ آپ سائی آلیا ہم نے فرمایا: ہاں یہی ہیں۔'' (تریزی، احم)

عضرت جابر علی جنازہ لایا گیا۔ مضرت جابر علی سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم سائی آلیا کی خدمت میں ایک جنازہ لایا گیا: یا گیا کہ آپ سائی آلیا ہی اس پر نماز پڑھیں مگر آپ سائی آلیا ہی ہے اس پر نماز نہیں پڑھی۔ عرض کیا گیا: یا رسول اللہ سائی آلیا ہی ہم نے آپ کوکسی کی نماز جنازہ چھوڑ تے نہیں و یکھا۔ آپ سائی آلیا ہم نے قرمایا: یہ شخص عثمان سے بغض رکھتا تھا' لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بھی اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ (ترزی، این ابی مامم)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں '' بے شک حضور نبی اکرم سی آلیے ہم بدر والے دن قیام فرما ہوئے اور فرمایا: بیشک عثمان اللہ تعالی اوراس کے رسول سی آلیے ہم میں مصروف ہے اور بیشک میں اس کی طرف سے بیعت کرتا ہوں اور حضور نبی اکرم سی آلیے ہم نے مالِ غنیمت میں سے بھی حضرت عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں اور حضور نبی اکرم سی آلیے ہم نے مالِ غنیمت میں سے بھی حضرت عثمان کی کا حصہ مقرر کیا اور ان کے علاوہ جوکوئی اس دن غائب تھاکسی کے لیے حصہ مقرر نہیں کیا۔' (ابوداؤد ، طوادی)

عضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها بیان فرماتی ہیں'' حضور نبی اکرم سی آلیا نے مجھے فرمایا: میرے صحابہ میں ہے کسی کومیرے پاس بلاؤ میں نے عرض کیا: یارسول الله! ابو بکر کھے کو بلاؤں؟ آپ سی آلیا نے نے منع فرمایا۔ پھر میں نے عرض کیا: عمر کے وی آپ سی آلیا نے فرمایا: نہیں' پھر میں

نے عرض کیا: آپ کے چھا کے بیٹے علی کو آپ سائی آیا ہے نے فر مایا: نہیں 'پھر میں نے عرض کیا:
عثان کو بلاؤں؟ آپ سائی آیا ہے نے فر مایا: ہاں 'پس جب وہ آگئے تو آپ سائی آیا ہے نے فر مایا: (اے
مائٹ!) ذرا پیچھے ہو (کر بیٹہ) جاؤ پھر آپ سائی آیا ہے ہم ان سے سرگوشی فر مانے گے۔ حضرت عثان کا کا کا تبدیل ہونے لگا پھر یوم دار (جس دن حضرت عثان کے کھر کا محاصرہ کیا گیا تھا) آیا اور حضرت
عثان کے اس میں محصور ہو گئے ہم نے کہا: اے امیر المومنین! آپ قال نہیں کریں گے؟ حضرت
عثان کے نے فر مایا: نہیں بے شک حضور نبی اکرم سائی آیا ہو نے بچھے (اس دن کی) وصیت فر مائی تھی اور
میں اس وصیت پر صبر کرنے والا ہوں۔' (احمد ابو یعلی)

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے '' ایک دفعہ ہم حضور نبی اکرم ساتھ آلیا ہے ساتھ مہاجرین کے ایک گروہ کے ساتھ ایک گھر میں جھے اور اس گروہ میں حضرت ابو بکر ہے ' حضرت عمر ہے ' حضرت علی ہے ' حضرت طلحہ ہے ' حضرت زبیر ہے ' حضرت علی ہے ' حضرت طلحہ ہے ' حضرت زبیر ہے ' حضرت علی ہے ' حضرت علی ہے تھے تو حضور نبی اکرم ساتھ آلیا ہے عبدالرحمٰن بن عوف ہے اور حضرت سعد بن ابی وقاص ہے بھی تھے تو حضور نبی اکرم ساتھ آلیا ہے فرمایا: ہر آ دمی اینے کفو (برابر) کی طرف کھڑا ہوجائے اور خود حضور نبی اکرم ساتھ آلیا ہم حضرت عثمان فرمایا: ہر آ دمی اینے کفو (برابر) کی طرف کھڑا ہوجائے اور خود حضور نبی اکرم ساتھ آلیا ہم حضرت میں میرا دوست ہے۔' (مائم ،امام ابو یعلی)

عضرت ابو ہریرہ کے بات دفعہ حضرت رقیہ بنتِ رسول اللہ ساتھ آیا کہ معر نے باس تشریف لا کیں اوران کے ہاتھ میں ایک کنگھا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور نبی اکرم ساتھ آیا ایک انہوں نے فرمایا کہ حضور نبی اکرم ساتھ آیا ایک ایک ایک میرے پاس سے تشریف لے گئے ہیں۔ میں نے آپ ساتھ آیا کے گیسو مبارک سنوارے ہیں آپ ساتھ آیا ہے نے فرمایا: اے رقیہ! تم ابوعبداللہ (حضرت عثان غن کے کوکیسا پاتی ہو؟ میں نے عرض کیا: بہترین انسان۔ آپ ساتھ آیا ہے فرمایا: اس کی عزت بجالاتی رہؤ بے شک وہ میرے صحابہ میں سے خلق کے اعتبار سے سب سے زیادہ میرے مشابہ ہے۔ '(احم بطرانی) میں داخل میں داخل سے حضرت ابوموی اشعری کے بیان فرماتے ہیں 'د حضور نبی اکرم ساتھ آیا ہے ہیں داخل

ہوئے اور مجھے باغ کے دروازے کی حفاظت پر مامور فر مایا پس ایک آدمی نے آکراندر آنے کی اجازت طلب کی تو آپ سی آئی ہے فر مایا: اسے اجازت دے دواور جنت کی بشارت بھی دے دو۔ دیکھا تو وہ حضرت ابو بکر ہے تھے پھر دوسرے شخص نے آکراجازت طلب کی تو آپ سی آئی ہے نے فر مایا: اسے بھی اجازت دے دواور جنت کی بشارت دے دو۔ دروازہ کھولا تو وہ حضرت عمر ہے تھے پھر ایک اور شخص آیا اور اس نے بھی اجازت طلب کی تو آپ سی آئی ہے نہوڑی دیر خاموش رہے پھر فر مایا: اسے بھی اجازت دے دواور جنت کی بشارت دے دو۔ ان مصائب ومشکلات کے ساتھ جو فر مایا: اسے بھی اجازت دے دواور جنت کی بشارت دے دو۔ ان مصائب ومشکلات کے ساتھ جو اسے پہنچیں گی دیکھا تو وہ حضرت عثمان بن عفان کے شخصے ' (بناری)

کی حضرت طلحہ بن عبیداللہ ﷺ ہے روایت ہے'' حضور نبی اکرم ملٹی ایم نے فر مایا: ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے اور جنت میں میرار فیق عثمان ﷺ ہے۔'' (ترندی،ابن ماجہ)

حضرت عبداللہ بن عمر اللہ بن ا

عضرت عبداللہ بن سہر کے بیان فرماتے ہیں '' بے شک ایک آدمی حضرت سعید بن زید کھی کے پاس آیا اوران سے کہا کہ میں عثمان سے بہت زیادہ بغض رکھتا ہوں اتنا بغض میں نے کس سے بھی بھی نہیں رکھا تو حضرت سعید بن زید کے فرمایا: تو نے نہایت ہی بُری بات کہی ہے 'تو نے ایک ایسے آدمی سے بغض رکھا جو کہ اہل جنت میں سے ہے۔'' (احم)

اب حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن ﷺ ہے روایت ہے کہ حضرت عثمان ﷺ نے اپنے مکان کے اوپر سے لوگوں برجھا نکا جس دن باغیوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا پھرانہوں نے

فضائل صحابه کرام شکایش فضائل می ایم کرام شکایش فضائل می کرام شکل می کرام ش

فرمایا: میں اس شخص ہے سوال کرتا ہوں 'جس نے جبل (اُحد) کے دن کا کلام سنا ہو جوحضور نبی اکرم النَّيْ الْكِيْرِ نِي بِهارُ كَ مِلْنِي كَ وقت فرما يا تھا كەاك بِهارُ المُسْهر جاؤ كيونكه تيرك اوپرسوائ نبي صدیق اور دوشہیدوں کے اور کوئی نہیں اور میں اس وفت حضور نبی اکرم ملٹی ایکم کی خدمت میں حاضرتھا۔لوگوں نے اس بات کی تصدیق کی چرحضرت عثمان ﷺ نے فرمایا: میں اس شخص ہے دریافت کرتا ہوں جوحضور نبی اکرم الٹیٹالیل کی خدمت میں بیعتِ رضوان کے دن حاضر تھا۔حضور نبی ا کرم سائی کیا نے (اپنے ہی دونوں مبارک ہاتھوں کے لیے) فر مایا تھا: پیداللّٰہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے اور پیعثمان کا ہاتھ ہے۔سب لوگوں نے اس بات کی تصدیق کی کھر حضرت عثمان ﷺ نے فر مایا: میں اس شخص سے سوال کرتا ہوں جس نے حضور نبی اکرم ملی ایم سے جیش عسرہ کے دن سنا ہو کہ آپ ملی ایک نے فرمایا تھا: ایساشخص کون ہے جو مال مقبول کوال<mark>ٹدن</mark>عالیٰ کی راہ میں خرچ کرے؟ اور میں نے آپ التفاييم كي يخواهش سنة بى آ د صافتكر كى تيارى اين مال سے كرادى \_سب لوگول في حضرت عثان کی اس بات کی تصدیق کی ۔ پھر حضرت عثان کی نے فرمایا: میں اس شخص سے یو چھتا ہوں' جس نے حضور نبی اکرم مانٹالیا کوفر ماتے ہوئے سنا ہو کہ کون ایسا آ دمی ہے' جواس مسجد کی توسیع جنت میں گھر کے بدلے میں کرے؟ پھر میں نے اس زمین کواینے مال کے بدلے میں خرید لیاسب لوگوں نے ان کی اس بات کی تصدیق کی۔ بعدازاں حضرت عثمان ﷺ نے لوگوں سے دریافت فرمایا: میں اس شخص سے بوچھتا ہوں جو بیر رومہ (رومہ کے تنویں) کے سودے کے وقت حاضرتھا'میں نے اسے اپنے مال سے خریدااور مسافروں کے لیے مباح کر دیا تھا۔ حاضرین نے آپ اس فرمان کی بھی من وعن تصدیق کی۔'(نائی،احد)

کیا ورحضرت عثمان بن عفان کے متعلق فر مایا: اس میں بیہ مظلوماً شہید ہوگا۔'(زندی)
کیا اور حضرت عثمان بن عفان کے متعلق فر مایا: اس میں بیہ مظلوماً شہید ہوگا۔'(زندی)
کیا حضرت عبداللہ بن عباس کے بیان فر ماتے ہیں کہ میں حضور نبی اکرم سائٹ کیا ہے کہ خدمت میں بیٹھا تھا کہ حضرت عثمان بن عفان کے حاضر ہوئے۔ جب وہ حضور نبی اکرم سائٹ کیا ہے کے قریب میں بیٹھا تھا کہ حضرت عثمان بن عفان کے حاضر ہوئے۔ جب وہ حضور نبی اکرم سائٹ کیا ہے تحریب

ہوئے تو حضور نبی اکرم ملی آلیے الے فرمایا 'اے عثان اجمہیں شہید کیا جائے گا جبکہ تم سورۃ البقرہ کی تلاوت کررہے ہوگے اور تمہارا خون اس آیت: ''پس اب اللہ آپ کو اُن کے شرسے بچانے کے لیے کافی ہوگا اور وہ خوب سننے والا جانے والا ہے' (ابقہ، ۱۳۷۰) پر گرے گا اور قیامت کے روزتم ہر طرح سے ستائے ہوئے پر حاکم بنا کراٹھائے جاؤگے اور تمہارے اس مقام ومرتبہ پرمشرق و مغرب والے رشک کریں گے اور تم قبیلہ ربیعہ اور مضرکے لوگوں (کی تعداد) کے برابرلوگوں کی شفاعت کروگے۔' (حاکم)

عثمان! الله تعالى يقديناً تمهمين الله عنها سے روایت ہے کہ'' حضور نبی اکرم سلی آلیے لم نے فرمایا: اے عثمان! الله تعالى يقديناً تمهمين ایک قميض (قميض خلافت) پهنائے گاسوا گرلوگ اسے اتارنا چاہیں توتم ان کی خاطرا سے مت اتارنا۔'' (ترندی، ابن ماجه)

حضرت بشیراسلمی بیان فرماتے ہیں کہ جب مہاجرین صحابہ کرام مکہ مکر مہت مدینہ منورہ تشریف لائے تو آئیس پانی کی شدیر قلت محسوس ہوئی اور قبیلہ بی غفار کے ایک آدمی کے پاس ایک چشمہ تھا جس بھا اور وہ اس چشمہ کے پانی کا ایک قربدا یک مدی کے بلالے بیس بیچنا تھا پس آپ بیٹی آپ بیٹی آپ بیٹی آپ بیٹی کے دور تو اس شخص نے تھا پس آپ بیٹی آپ بیٹی کے دور تو اس شخص نے موض کیا: یارسول اللہ! میری اور میرے عیال (کی گذر بسر) کے لیے اس چشمہ کے علاوہ اور کوئی ذریعہ محاش نہیں ہے اس لیے بیس ایسانہیں کرسکتا۔ جب بیخبر حضرت عثان کے کو پنجی تو انہوں نے اس آ دی سے وہ چشمہ پینیتیس ہزار دینار کا خرید لیا اور حضور نبی اکرم بیٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا: یارسول اللہ! اگر بیس اس چشمہ کوخرید لوں تو کیا آپ مجھے بھی اس کے بدلہ بیس جنت میں چشمہ عطافر ما کیں گئے جس طرح اس آ دی سے آپ نے فرمایا تھا؟ تو آپ بیٹی آئے لیا نے موسلم فرمایا: ہاں (عطاکروں گا) تو اس پر حضرت عثان کے دو شمہ بیس فرمایا: ہاں (عطاکروں گا) تو اس پر حضرت عثان کے دو شمہ بیس فرمایا: ہاں (عطاکروں گا) تو اس پر حضرت عثان کے دو شمہ بیس فرمایا: ہاں (عطاکروں گا) تو اس پر حضرت عثان کے دو شمہ بیس فرمایا: ہاں (عطاکروں گا) تو اس پر حضرت عثان کے دو شمہ بیس فرمایا: ہاں (عطاکروں گا) تو اس پر حضرت عثان کے دو شمہ بیس فرمایا: ہاں (عطاکروں گا) تو اس پر حضرت عثان کے دو شرمایا تو اس کے دو کرمایا تھا کا تو آپ ہیں گئے۔ 'زیر مول اللہ مٹائی آپ کے دور کو نے 'زیر اس کا کی کرمایا تو اس کے دور کرمایا تو اس کے دور کرمایا تو اس کے دور کرمایا تو اس کی دور کرمایا تھا کا تو کرمایا تو اس کرد یا ہے۔ 'زیر ان

😸 حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهٔ ہے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ملی آلیے از نے فر مایا'' ہر



نبی کااس کی اُمت میں کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہےاور بے شک میرا دوست عثمان بن عفان ہے۔'' (امامابونیم،امام دیلمی)

الله عنه الله بن عمر رضی الله عنهٔ حضور نبی اکرم سی الله سے روایت فرماتے ہیں'' ہم عثمان بن عفان کی کوایت باپ حضرت ابراہیم علیه السلام سے تشبیہ دیتے ہیں۔'' (امام دیمی)

## از واج و بنات رسول النظافات

خلفائے راشدین کے بعداز واج مطہرات اور بناتِ رسول صلی الله علیہ وآلہ وسلم ہیں ان میں وعوت وتبلیغ ، رفاقت اورغمگساری کے اعتبار سے بلند مرتبہاً م المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہیں۔ جو بجا طور پر افضل النّسا اور سب سے پہلے ایمان لانے والی اور حضورِ اکرم صلی الله عليه وآله وسلم كي مد د گاراورمعاون رہيں آپ رضي الله تعالى عنها كي عظمت كے ليے اتنا ہي كافي ہے کہ جب لوگوں نے حضورا کرم<mark>صلی اللہ ع</mark>لیہ وآ ل<mark>ہ وسلم کی تکذیب کی آپ رضی اللہ عنہانے تصدیق</mark> کی۔اورآپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے ہی حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کواللہ تعالیٰ نے اولا دعطا کی ۔مسلمان ہونے سے پہلے آپ کے پینکڑوں اونٹ تجارت کا مال لے کر جایا کرتے تھے لیکن جب آپ رضی اللّٰدعنہا کا وصال ہوا تو کفن کے لیے کپڑا تک موجود نہ تھا۔اسلام میں دو ہی شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے اپناسب کچھ قربان کر دیا ایک حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی الله عنها اور دوسرے حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنهٔ۔اور پھراًم المومنین حضرت عا مَثه صدیقه رضی الله عنها ہیں جنہوں نے پیغمبرصلی الله علیہ وآلہ وسلم کے ورث علم کی حفاظت کی اور نصف صدی سے زیادہ اس کی ترویج کی۔ آپ کی روایت کردہ حدیثوں پرایک تہائی فقہ کی بنیاد ہے۔ علمی حیثیت ہے اُم سلمی رضی اللہ عنہا کا مقام بھی متاز ہے۔ بنات میں سب سے بلند مرتبہ حضرت





ان کے بعد صحابہ کرام میں عشر ہُ مبشرہ ممتاز ہیں۔ وہ دس صحابہ گبار ہیں جنہوں نے ایک ہی مجلس میں حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جیتے جی جنت کی بشارت سنی۔ ابتدائی چارخلفائے راشدین کے علاوہ اس محفل میں حسب ذیل چھ صحابہ بھی مژد ہُ جنت کے حامل ہیں۔

۵ حضرت زبیر ابن عوام ۲ حضرت سعد الله وقاص ۷ حضرت عبدالرحمن ابن ابن وقاص ۷ حضرت عبدالرحمن ابن ابن عوف ۸ حضرت ابوعبیده ابن جراح ۹ حضرت طلحه ابن عبیدالله ۱۰ حضرت سعید ا



فضیلت میں بیرہ وہ طبقہ ہے جس نے حق کے راستے میں پہل کی ہر طرح کی مصیبت اورظلم برداشت کئے۔ بڑی استقامت سے اللہ اور اسکے رسول ملی آلیا کی سے اپنا ناطہ جوڑے رکھا۔ خلفائے راشدین اورعشرہ مبشرہ کے علاوہ ان میں قابلِ ذکر بیہ ہیں۔

" حضرت زیدٌ ابن حارثه ، حضرت بلال حبثیٌ ، حضرت عمالاً ابن یاسر ، حضرت خباب ابن الارث ، حضرت عبدالله بن مسعود ، حضرت خالدٌ بن سعید بن العاص ، حضرت صهیب روی ؓ ، حضرت عثمال ٌ بن مظعون ، حضرت ارقم ، حضرت جعفر ٌ بن ابی طالبٌ ، حضرت ابوسلمهٌ ، حضرت عمرٌ بن عضرت . عشرت ابوسلمهٌ ، حضرت عمرٌ بن عسم نسه . "

عورتوں میں حضرت عباس کی زوجہ لبابہ رضی اللہ عنہا بنتِ حارث جن کالقب اُم الفضل تھا حضرت اساء بنتِ ابو بکر ؓ، حضرت اُم رو مانؓ ، حضرت فاطمہؓ بنتِ خطاب ابتدائی ایمان لانے والوں کی صف میں شامل تھیں۔



## انصار مين سابقون الاولان اورفضائلِ انصار

نبوت کے گیار ہویں سال جب جج کا موسم آیا تو قبیلہ خزرج کے پچھلوگ آئے جوعقبہ کی گھائی پر
مکہ سے چند میل دُور کھہرے تھے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کیلئے ان کے پاس
محمی پہنچ ۔ یہودیوں سے میل جول کی وجہ سے بیلوگ نبی آخرالز ماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متوقع
بعثت سے باخبر تھے۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کود یکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے وحی اللی کو سنا تو فور آائیمان لے آئے ان چھا فراد کے نام یہ ہیں۔
حضرت ابوا مامیہ بن زُرارہ ، حضرت عوف بن الحارث ، حضرت رافع بن مالک ، حضرت قطبہ بن عام ، حضرت قطبہ بن عام ، حضرت سعم بن ربیع۔

یٹرب جاکران پاکسرشت صحابہ کرام نے نورایمان پھیلایا آئندہ سال (12 نبوت میں) جج کے موقع پر12 افراد آئے۔ان میں حضرت سعد بن رہیج کے علاوہ باقی پانچ وہی تھے اور مزید سات افراد دولتِ ایمان سے بہرہ ورہوئے جن کے نام یہ ہیں۔

حضرت زکون بن قیس، حضرت عباد ہ بن صامت، حضرت خالد بن مخلد، حضرت عباس بن عباد ہ،
حضرت معاذ میں الحارث، حضرت الوالبيثم ما لك بن يتهان، حضرت عديم بن ساعده۔
ان سے تو حيد، اطاعت ِ رسول، چوری، زنا، بچيوں کے تل، جھوئی تہمت اور چغلی سے اجتناب پر
بیعت ہوئی، یہی پہلی بیعت ہے جو بیعت عقبہ کہلاتی ہے۔ اس موقع پران کی تعلیم اور دعوت كيلئے
حضرت مصعب بن عمير اور عبداللہ بن اُمّ کلثوم کوساتھ بھیجا گیا۔ س ۱۱ نبوت میں ج کے موقع پر
دوسری بیعت عقبہ ہوئی اس میں اوس اور خزرج کے کل ۲۲ مر داور دوعور تیں تھیں۔ بیاس اراد ب
سے آئے تھے کہ نبی آخر الز مال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے شہریشرب میں ہجرت کی دعوت دیں۔
بیعت ہوچکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ' دجس طرح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے
بیعت ہوچکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ' دجس طرح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے
این لئے بارہ اشخاص چن لئے تھے اس طرح جبرائیل علیہ السلام کے اشارے سے میں تم میں سے

باره نقیب منتخب کرتا ہوں ہتم یثر ب واپس جا کراشاعتِ اسلام کرو، مکہ والوں کیلئے میں خود یہ کام انجام دوں گا۔''

ان نقیبانِ انصار میں 9 لوگ قبیلہ خزرج اور ۳ لوگ قبیلہ اوس کے تھے۔ یہ بارہ نقباء انصار کے سابقون الاوّلون میں فضیلت کے اسی مقام پر ہیں جہاں مہاجرین میں عشرہ مبشرہ ہیں۔ قبیلہ خزرج کے نقیب بیا فراد ہیں۔ کے نقیب بیا فراد ہیں۔

حضرت اسدٌ بن زراه ،حضرت رافع من ما لک ،حضرت عباده بن صامت ،حضرت سعدٌ بن راجع ، حضرت منذرٌ بن عمر ،حضرت عبدالله بن رواحه ،حضرت براءً بن معرور ،حضرت عبدالله عمرو بن حرام ،حضرت سعدٌ بن عباده \_

تین نقیبان اوس میں:-

حضرت اسید بن خضیر ،حضرت سعلاً بن خیثمه ،حضرت ابولهیشم مین ینتهان شامل ہیں۔ انصار کی فضیلت کے بارے میں حضورا کرم صلی ال<mark>لد ع</mark>لیہ وآل<mark>ہ وسلم نے فر مایا:-</mark>

انسار عضرت انس الله بیان فرمات بین که حضور نبی اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: انصار سے محبت ایمان کی علامت ہے اور انصار سے بغض نفاق کی علامت ہے۔ (متن علیہ)

ایک دوسری روایت میں حضرت انس کے سے مروی ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمایا: منافق کی علامت انصار سے محبت کرنا ہے۔ (ایا ہملم)

حضرت براء بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سائی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا یا انہوں نے کہا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: انصار سے صرف مومن محبت کرتا ہے اور ان سے بغض صرف منافق رکھتا ہے (اور امام نسائی کی روایت میں ہے کہ ان سے صرف کا فربغض رکھتا ہے) پس جس نے ان سے محبت رکھی اس سے اللہ تعالیٰ نے محبت رکھی اور جس نے ان سے محبت رکھی اس سے اللہ تعالیٰ نے محبت رکھی اور جس نے ان سے بغض رکھا۔ (متنق علیہ)

حضرت انس بن ما لک کے بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ملی آلیا نے انصار صحابہ کے پچھ بچوں اور عورتوں کو شادی ہے آتے ہوئے دیکھا تو حضور نبی اکرم ملی آلیا کھڑے ہوگئے،
آپ ملی آلیا نے فرمایا: مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ تم محبوب ہو، مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ تم محبوب ہو، اپ ملی آلیا کی مراد انصار صحابہ تھے۔ (منت علیہ)

عضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہم بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم سائی آلیا نظر میں کے حضور نبی اکرم سائی آلیا نہ نہیں کے حضور نبی اللہ تعالی اور بوم آخرت پرایمان رکھتا ہے وہ انصار سے بغض نہیں رکھتا۔ (مسلم، ترندی، نبائی)

عضرت ابو ہریرہ کے بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم سائی آلیا نے فرمایا: جس شخص نے انصار سے محبت کی اور جس شخص نے انصار سے محبت کی اور جس شخص نے انصار سے بغض رکھا تو اس نے محب کی وجہ سے ان سے بغض رکھا۔ (طرانی)

انسارا ورانسار کے بیٹوں ،اورانسار کے بیتوں کی مخفرت فرما۔ (منتق ملیہ)

حضرت انس کے بیٹوں اور انصار کی بیویوں اور انصار کی ذریت (اولاد) اور وہ انصار جو میرے مخلص انصار کے بیٹوں اور انصار کی بیویوں اور انصار کی ذریت (اولاد) اور وہ انصار جو میرے مخلص دوست اور ہم راز ہیں۔ان کی مغفرت فر ما اور اگر لوگ کی ایک گھاٹی کی طرف چلتے اور انصار کسی اور گھاٹی کی طرف چلتے اور انصار میں اور گھاٹی کی طرف چلتا اور اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ہی ایک شخص ہوتا۔(ام احمد طبر انی)

عضرت انس بن ما لک این بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ملی آلیے ہماری طرف تشریف الائے اور فرمایا: خبر دار! بے شک ہر نبی کا کوئی نہ کوئی تر کہ اور جا گیر ہموتی ہے اور بے شک میراتر کہ اور جا گیر ہموتی ہے اور بے شک میراتر کہ اور جا گیر انصار ہیں۔ (طرانی، ارفیم، ضیاء المقدی)



## المجرت كاشرف عاصل كرنے والے صحابہ ثقافین

ججرت كاحكم آيا تورسولِ اكرم صلى الله عليه وآله وسلم نے ذوالحجہ كے فور أبعد صحابه كرام رضى الله عنهم کومقام ہجرت کی نشان دہی فر مائی۔ابتدائی ہجرت کرنے والوں میں حضرت مصعبﷺ بن عمیر اور حضرت عبداللہ ﷺ بن اُم کلثوم کے بعد حضرت بلال حبشی ﷺ ، حضرت سعد ﷺ بن ابی وقاص اور حضرت عمارہ بن یاسرے کے بعد دیگرے رہ نورد شہریٹر بہوئے۔ پھر ہیں آ دمیوں کی ا یک ٹولی جس میں حضرت عمر فاروق بھی شامل تھے۔حضرت عمر ﷺ نے ججرت کا ارادہ کیا تو علی الاعلان نکلے،جسم کواسلحہ سے سجایا سب سے پہلے تعبیۃ اللّٰہ کا رُخ کیا طواف سے فارغ ہوئے تو صحنِ کعبہ میں جمع قریش کے افراد کومخاطب کیا فرمایا!''میں ہجرت کررہا ہوں جو حیا ہتا ہے کہ اپنی بیوی کو بیوہ ، بچوں کو پیتم اوراپنی ما<mark>ں کو پیچھے</mark> روتا ہوا چھوڑے ، تو آئے مجھ سے مقابلہ کرے' کسی نے مقابلہ کی جرأت نہ کی البتہ کچھ کمز ورمسلمان آپ ﷺ کے ہمسفر ہوگئے۔ حضرت صہیب غلام تھے مگر بڑے مالدار۔جبان کی ہجرت کی خبر کفار کوہوئی تو سدراہ ہوئے اور کہا یہ مال لیے کہاں چلے ہو؟ جو یہاں کمایا ہے اسے لے جانے نہیں دیں گے۔ تو فر مایا جب تک میرے ترکش میں آخری تیر ہے کوئی مجھے روک نہ سکے گا۔ ہاں مال و دولت جا ہے ہوتو لے لواور مجھے جانے دو۔ یوں سب کچھلٹا کرا پی جان بیجا کر قبامیں حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جاملے۔حضور ﷺ نے دیکھا تو فر مایا''تم نے بڑی پُر منفعت تجارت کی ہے'۔ ربع الاوّل کے مہینے میں اللہ کے رسول سی اللہ کے رسول سی اللہ عضرت ابو بکر صدیق کے معیت میں مکہ سے یٹرب کے لئے روانہ ہوئے یہی وہ ہستی ہیں جن کو قرآن صحابی رسول کے نام سے یاد کرتا ہے۔ حضرت علی کرم اللّٰدو جہہ کوحضورِ اکرم صلی اللّٰہ علیہ وآ لہ وسلم نے کفار کی امانیتیں واپس کرنے کیلئے مکہ میں چھوڑ ا۔ قبامیں حضرت کلثوم ہن مدم کے گھر پر قیام فرمایا۔مسجد قباکی بنیاد ڈالی تین دن کے

بعد..... جمعہ کے دن جانبِ بیژب روانہ ہوئے راستے میں حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو

سالم کے محلے میں نمازادافر مائی جو پہلی جمعہ کی نماز تھی اس کے بعد جنوبی سمت سے بیڑب میں داخل ہوئے اس دن سے بیشر'' مدینة النبی'' کہلانے لگا اوراسے بیڑب کہنے سے منع کیا گیا۔
مدینہ میں پہلاکام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہ آسرا اور بے سروسا مان مہاجرین کی آباد کاری پر توجہ فر مائی۔ حضرت انس بھی بن مالک کے گھر پر مواضات کی غرض سے صحابہ کو جمع کیا ان کی تعداد نوے بتائی جاتی ہے جس میں ۵۳ مہاجر اور ۵۳ مہاجر اور ۵۳ انصار سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مہاجر اور ایک انصار میں بھائی چارہ قائم کیا۔ یہ انصار ومہاجرین وہ خوش قسمت ہستیاں ہیں جنہیں دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ سابقون الاقون میں ایسے تمام صحابیوں گی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ سابقون الاقون میں ایسے تمام صحابیوں گاشار ہوتا ہے۔

مہاجرین کی فضیلت کے بارے میں نبی اگرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فر مایا:حضرت عبداللہ بن زیداور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اگر ہجرت (کی فضیلت) نہ ہوتی تو میں
انصار کا ایک فروہ و تا۔ (متنق علیہ)

الله عليه وآله وسلم عدين الى وقاص الله بيان فرماتے بين كه حضور نبى اكرم صلى الله عليه وآله وسلم في الله عليه وآله وسلم في مايا: يا الله! مير الصحاب كى ججرت قبول فرما اور انہيں ان كى اير يوں پر (يعنى كفروجهات كى طرف) واپس نه لوٹانا۔ (متنق عليه)



بعض علاء نے فضیلت میں مجاہدینِ بدر سے پہلے کا تبانِ وقی کا مقام رکھا ہے مدینہ میں ان کی تعداد مہم تک پہنچ گئی۔ پہلی وحی کو لکھنے کا شرف حضرت خالد ﷺ بن سعید بن العاص کواور آخری وحی لکھنے کا امتیاز حضرت ابی بن کعبﷺ کے حصے میں آیا۔





حق وباطل کے پہلے معرکہ 'نیوم الفرقان' میں حصہ لینے والا طبقہ بلند مقام فضیلت کا حامل ہے۔ ان کے بارے میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالی نے اہل بدرکود یکھا اور فرمایا '' ابتم جو چاہوکرو میں تم کو بخش چکا ہوں۔ ایک اور حدیث میں آیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور طاق آپ طرف میں آیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور طاق آپ طرف اللہ خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا آپ طرف آپھیل اہل بدرکومسلمانوں میں کیسا سمجھتے ہیں یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ، آپ طرف آپھیل نے فرمایا! سب مسلمانوں سے افضل سمجھتا ہوں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ جوفر شنے میدانِ بدر میں حاضر ہوئے ان کا درجہ بھی ملائکہ میں ایسا جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ جوفر شنے میدانِ بدر میں حاضر ہوئے ان کا درجہ بھی ملائکہ میں ایسا بی سمجھا جا تا ہے۔ ان کا مقام اس لئے بلندترین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مجامدین کے بچھلے اور اگلے میں گنام گناہ معاف کرد ہے اور ان پر جنت واجب ہوگ ۔ ان کی تعداد عام روایتوں کے مطابق ساس

ابل بدر کی فضیلت کے بارے میں نی اگر م صلی الله علیه وآله وسلم کاارشاد ہے:-

حضرت علی علی سے ایک طویل روایت میں مروی ہے کہ حضور نبی اگرم سائی آلیا نے اصحابِ بدر کے لیے فرمایا ''اللہ تعالی نے اہلِ بدر کی طرف توجہ فرمائی اور فرمایا : تم جومل کرنا چاہتے ہوکرو بے شک تمہیں بخش دیا ہے۔'' (متن ملیہ)

الله حضرت قیس کابیان ہے کہ حضرت عمر کے بدری صحابہ کا پانچ پانچ ہزار درہم سالانہ وظیفہ مقرر فرمایا اور انہوں نے فرمایا کہ میں غزوہ بدر میں شریک ہونے والے حضرات کو دوسرے اصحاب پرضرور ترجیح دوں گا۔ (بناری)

اکرم حضرت جابر ﷺ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت حاطبﷺ کا ایک غلام حضور نبی اکرم علام حضور نبی اکرم علام حضور نبی اکرم الناتیج نمی خدمت میں حاضر ہوااور حضرت حاطبﷺ کی شکایت کرتے ہوئے عرض کیا: یارسول



ابلِ بدر کے بعد فضیلت کے اعتبار ہے وہ مجاہدین ہیں جوغز وہ اُحدیمیں شریک رہے۔ میدانِ جنگ میں تو ایک ہزار مجاہدین آئے تھے لیکن راس المنافقین عبدااللہ ابی صلول عین وقت پراپنے تین سوساتھ وں کے ساتھ پیٹھ پھیر کر چلا گیا۔اس طرح ابلِ ایمان کی تعداد ۲۰۰ مہوئی۔



ے میں مدینے کو قریش اور عرب قبائل نے گھیر لیا مسلمانوں نے اپنے شہر کے تین طرف ایک خندق کھودی اور کئی دنوں تک محصور رہے اس میں حصہ لینے والے صحابہؓ فضیلت میں اہلِ اُحد کے بعد ہیں۔



## بیعتِرضوان کرنے والے صحابہ ثقافیۃ

رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا کہ کعبۃ اللہ کی زیارت کر رہے ہیں خواب کو حقیقت میں تبدیل کرنے کیلئے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک روایت کے مطابق ۱۳ اسوسحا بہ کرام رضی اللہ علیم شخے ۔ حدیبیہ کے مقام پرکارواں مھہرا۔ حضرت عثمان غنی کے سفیر بنا کر کے بھیجے گئے ۔ خبر آئی کہ وہ شہید کر دیئے گئے ۔ یہ سن کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ببول کے بیڑ کے نیچ حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینے کیلئے صحابۂ سے بیعت لی بیا صحاب بڑے صاحب فضیلت ہیں۔

اس واقعہ پراللہ تعالی نے سورہ فنخ میں ارشاد فرمایا'' بے شک اللہ تعالی ان مسلمانوں سے خوش ہوا۔ جبکہ بیلوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخت کے بنیجے بیعت کررہے تھے اور ان کے دلوں میں جو پچھ تھاوہ اللہ کو بھی معلوم تھا بس اللہ نے انہیں تسکین عطافر مائی اور فنخ بھی وے دی'۔ دلوں میں جو پچھ تھاوہ اللہ کو بھی معلوم تھا بس اللہ نے انہیں تسکین عطافر مائی اور فنخ بھی وے دی'۔ بیعت رضوان کے موقع پر موجود صحابہ کے بارے میں نبی اکرم طافی آلیا ہے ارشاد فرمایا:

اکم سی اگرم سی الله کا حدیدیا کے حدیدیا کے حدیدیا کے حدیدیا کا میں اگرم سی اگرام کی کے حدیدیا کے حدیدیا کے دیا ہمیں فرمایا ''تم زمین پر بسنے والوں میں سب سے بہتر ہواور ہم چودہ سوافراد تھے اور اگر آج میں (یعنی حضرت جابر بن عبداللہ جو کہ اس وقت نامینا ہو تھے تھے) در گھے سکتا ہوتا تو تمہیں اس درخت کی جگہ دکھا



سورہ حدید میں ارشادفر مایا گیا''جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور جہاد کیا۔ وہ ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور جہاد کیا''۔ فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والے ان لوگوں سے زیادہ بلند ہیں جنہوں نے فتح

فضائل صحابہ کرام شکائی ہے۔ اس فضائل صحابہ کرام شکائی ہے۔

کے بعد خرج کیا اور جہاد کیا۔ شان صحابہ رشکا لگڑئم

حضورِ اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے جب اعلانِ نبوت فر مایا تو زمینِ مکه آپ صلی الله علیه وآله وسلم کی دشمن بن گئی بیداعلان اہلِ قریش کے لئے بالکل غیرمتوقع تھا وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ''صادق وامین''یکا یک اِن کے نظام باطل کے لئے خطرہ بن جائے گا''وہ شرم وحیا'' کا پُتلا جس کی نگاہیں ہمیشہ نیجی رہتی تھیں اُن کے آباؤا جداد کے مذہب اور نظام کوچیلنج کرے گا۔اعلانِ اسلام کا صاف مطلب بین تھا کہ نہ صرف قریش ، اہلِ مکہ بلکہ پورے عرب معاشرے کے ساتھ اعلانِ جنگ کیا جارہا ہے۔ تمام اہلِ عرب ایک طرف اور''اللہ تعالیٰ کا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طرف' بيبر اسخت وفت تقاايي حالات ميس حضور اكرم صلى الله عليه وآله وسلم كي حمايت كرنايا آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پراس<mark>لام قبول کرنے کا</mark> مطل<mark>ب موت تھا۔ گری</mark> نفوسِ قد سیہ ایک ایک کر کے جان جھیلی پر لے کر نکلے۔اللہ ت<mark>عالیٰ کے رسول کے مدد گا</mark>ر،ساتھی اور ہمراز ہے۔انہوں نے ہر مصیبت، دکھ، تکلیف کوخندہ پیشانی ہے برداشت کیا، ہرآ زمائش کامردانہ وارمقابلہ کیا، انہیں ستایا گیا، کوڑوں کی ضربیں لگائی گئیں، دہکتے انگاروں پرلٹایا گیا، زنجیریں باندھ کرتپتی ہوئی صحرا کی ریت پر تھینجا گیا ہختہ دار پر چڑھایا گیا ،لوہے کے اوز ارگرم کر کے داغ نگائے گئے ، پھروں کے پنچے دبایا گیا ، غرض ظلم وستم کاہر پہاڑتوڑا گیالیکن بظلم وستم اِن نفوسِ قد سیہ کوتاریخ جن کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نام سے یادکرتی ہے آپ سلی اللہ علیہ وا آلہ وسلم کی رفاقت سے علیحدہ نہ کرسکا۔ بیلوگ آپ النَّ اللَّهُ اللَّهُ ال ایسے ساتھی اور رفیق تھے کہ دِن رات کا کوئی لمحہ ایسا نہ تھا جس میں بیآپ ساتھ کیا ہے جدا ہوتے ہوں۔ تعلق یا قبولِ اسلام کا معاملہ نہ تھا بلکہ 'عشق'' کا معاملہ تھا اِن کے قلوب کو یہ گوارا ہی نہ تھا کہ "محبوب النَّهَايَة إلى " المنكهول سے اوجھل ہو۔ اس عشق كة داب كوفر آن كريم نے يوں بيان كيا ہے:-

''اے نبی (ﷺ کی کہدوو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور



تہماری ہویاں اور تہمارے عزیز واقارب اور تہمارے وہ مال جوتم نے کمائے ہیں اور تہمارے وہ کاروبارجن کے کم ہوجانے کائم کوڈر ہے۔ اور تہمارے وہ گھر جوتم کو بہت پسند ہیں تم کواللہ اور اس کے رسول سال ہوتی ہے عزیز تر ہیں تو انظار کرویہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سامنے لے آئے۔ (توبہ 24) صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگیوں کا اگر مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ انہوں نے اسلام کے لئے مندرجہ بالا آیت مبار کہ کے ایک ایک تھم پڑمل کیا اور راوحتی میں کامیاب وکا مران ہوکر نکلے۔ صحابہ عاشقانِ رسول سال ہوئی کے کہ جون کی ہمسری کا تصور بھی ناممکنات میں سے ہے اور صحابہ کرام کی عظمت اور فضیلت کا منکر اور اُن سے بغض رکھنے والا مردود کملعون کی مندرجہ نامکنات میں ہے۔ لعنتی ، دوز خی اور رافضی ہے۔



moz.ip

MWW. FOFF